

موي اقبال، جناب عابيعل خال، مديراعل روز نامه سياست سيقريري مقال بليش انعام اول عاصل كرية بورځ، جناب لطيف الدين صاحب معتد سرورو اغز اميموريل موسائيني بحي دي هي جائحة يېږ





وى فارما (بنكور) ايم ال اليم فل في التي وى (ريس الكالر) عنائد يوغور كل

## جمله حقوق تجق مصنف محفوظ

جهال دارا فسرحيات اورخد مات نام کتاب

> محدموسیٰ قریشی مصنف

قلمی نام موسىٰ ا قبال

جنوری ۱۲۰۰۲ء سنداشاعت

تعداداشاعت

سرورق

یونیورسل کمپیوٹرس،کالے پھر،حیدرآ باد،وارثی گرافتس،چھتہ بازار،حیدرآ باد كمييوٹر كتابت

> سائی رام پروسیسر، سویز شلوس ،لکڑی کا بل، حیدرآ باد ہے طياعت

تصوير جهال دارافسر

محمدا کبرعلی خان , وارثی گرافتکس، چھتہ بازار، حیدرآ باد زيراهتمام ناشر

صفی سوسائی مغل یوره، حیدرآ باد

قيمت : 100 روپے

🖈 موی اقبال، مکان نمبر 197/42 - 2-19 ، نزد نهروزولوجیکل پارک، كتاب ملنے كا يبة :

رنمست يوره، حيدرآ باد500064، فون: 4478817

المانقاه كماليه، جامع مجد حظله، اقبال كالوني بهول باغ ،حيدرة باد،

فون:4462883, 4471617

🖈 پیپلز نیوزسرویس، کمان مغل پوره، حیدرآباد،

🖈 وراثی گرافتس،فرسٹ فلور، جمال مارکٹ،چھتہ بازار،حیدرآ باد

فون: 4564994

#### انتس اب

میں اپنے اس اولین قلمی و تحقیقی پیشکش کو والدِمِحتر م حضرت محمد غلام رسول صاحب اور و فیق دیرینهِ اور والده محتر مه کے علاوہ برادرِحقیقی الحاج محمد ظهیر الدین صاحب اور رفیق دیرینهِ جناب الحاج سیدنصیرالدین حال مقیم جدہ کے نام نامی سے معنون کرتا ہوں۔ جناب الحاج سیدنصیرالدین حال مقیم جدہ کے نام نامی سے معنون کرتا ہوں۔ جن کی شفقت اور سر پرتی مجھے علم ونن کی دنیا میں شعور مندی کے ساتھ سانس لینے کا

''گر تبول افتد زے عِزو شرف''

ادراك بخشابه



فير من الما

سيد دلاورعلى حزي<u>ن</u>

حرف آغاز

بيش لفظ

ببش گفتار

شخص وعكس \_موسىٰ اقبال

مویٰا قبال تصاور کے آئینے میں

تهنيتى قطعات

جہاں دارافسر کی سوانح

جہاں دارافسر کاشعری سر ماییہ

اجمالى تعارف

جہاں دارافسر کی شاعری

جہاں دارافسر کی غزل گوئی

مویٰا قبال مضطر تجاز ۱۱ پروفیسر سلیمان اطهر جاوید ۱۵

شخ کریم الدین عابد چشتی القادری ۱۸

21

22

3

۵۱

| ΛΥ  | ہاں دارافسر کی نظم نگاری                           | ج          |
|-----|----------------------------------------------------|------------|
| 1•• | ہاں دارا فسر کی قطعات نگاری                        | <i>?</i> - |
|     | ہاں دارافسر کے کلام میں<br>ہاں دارافسر کے کلام میں | ₹.         |
| 1•٢ | روضی وصوتی آ ہنگ                                   | ۶          |
| اها | ئهاں دارافسر کاغیرمطبوعہ کلام :                    | ?          |
| •   | نهاں دارا فسرتصادیر کے آئینے میں                   | ?          |
| 162 | تهاں دارا نُسر کی صحافتی خد مات                    |            |
| 100 | جهال دارا فسرمشاه بیرکی نظر میں                    | :          |
|     | جهال دارا فسركى ادبى وصحافتي                       | •          |
| IYA | خدمات کا تنقیدی جائزه                              | ,          |
| IAT | شجر هُنسب جهال دارا فسر                            |            |
|     |                                                    |            |
| ۱۸۳ | كتابيات :                                          |            |

#### حرف آغاز

صاحب زاده جهال دار افترایک مقبول عوامی لیڈر' نامور صحافی' ایک معتبر شاعر ہونے کے علاوہ ایک مخلص انسان بھی ہیں آصفی خاندان میں جنم لینے اور منہ میں سونے کا چمچہ لیئے پیدا ہونے کے باو جوداُن کا گہراتعلق بائیں باز و کی تحریکوں اور کمیونٹ پارٹی سے رہا۔ وہ کمیونسٹ پارٹی سے اس وقت وابسۃ ہوئے جب ان کی عمر صرف ستر ہ اس ال ابتک '' و فا داری به شرط استواری'' کا ایک چلتا پھرتانمونہ ہے ہوئے ہیں یہی نہیں بلکہ حید آباد کی تمام ترتی پیند' انقلابی اور فلاحی تحریکوں میں انھوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے انھوں نے مجبوروں' بے کسوں اور لا جاروں کے لئے اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی بھی دریغ نہیں کیا۔ بھوک ہڑتالیں کیں' پولیس کے ظلم سہے' جیل گئے مگر اپنے مقصد سے بھی منہ نہیں موڑ ا۔ نہ دل برداشتہ ہوئے ۔ آج بھی ان میں نو جوانوں کا ساجذ بہ مل ہے جبکہ و ہ اپنی عمر کے ۵ سال میں ہیں ۔وہ کا م ہی کواس کا انعام سجھتے ہیں اٹھیں گئی ایوارڈ ز ملےان کی اعتراف خد مات کا شاندار جشن بھی منایا گیا اور کیسہ زر بھی پیش کیا گیا گر وہ مطمئن ہو کر بیٹھے نہیں رہے۔صاحبزادہ جہال دارافسرنے اپنی ساری زندگی حیدرہ باد کے پرانے شہر کے بارے میں سوچتے ہوئے گز اردی ہے۔وہاں کی علمی ادبی ساجی اور سیاسی زندگی میں مقد ور بھرشامل

وہ دومرتبہ مغلبورہ کے کونسلر ہے اس حلقے کے بیش تر فلاحی کام انھیں کی کدوکا وش کا نتیجہ ہیں ان کے کردار کی بلندی کا اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ آج بھی پرانے شہر کے ایک افتادہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ان کے لیوں پر ہمیشہ مسکر اہٹ رہتی ہے۔ حالا نکہ کی قیامتیں ان پرٹوٹ چکی ہیں شفیق رفیق حیات کا ساتھ چھوٹا کو زند عزیز نے عین عالم شباب میں داعی اجل کو لبیک کہا گر ان کے لبوں سے پچھ لکلا تو بس اتناکہ۔

کیوں بنداگانِ عام سے یہ سخت امتحال پروردگار یہ تو رسولوں کی بات ہے ابھی انھوں نے ہوش ہی سنجالاتھا کہ ان کی آبائی وسیع و عریض جائیداداور کوشی کیام ہوگئی۔کوڑیوں کے مول کبنے والی زمینوں کوبھی وہ خرید نہ سکے کیوں کہ زبین خرید کر مکان بنانے کی حیثیت نہیں تھی تب سے اب تک ان کے نشیب و فراز نے کوئی پلٹانہیں کھایا۔ آج بھی وہ اپنے قلم اور عمل سے عوام کی خدمت میں گئے ہوئے ہیں ایک مقبول سیاسی رہنما اور ایک نامور صحافی ہونے کے ناطے انھوں نے خدمت خلق کا کام مسلسل کیا ہے۔اور آج بھی کر رہے ہیں۔ انھوں نے بیراستہ بہ حالت مجبوری نہیں بہ خوشی اختیار کیا ہے۔اور آس کی قیمت بھی ادا کی ہے۔صاحز ادہ جہاں دار افتر پیشہ ور انقلابی ہونے کے ساتھ ساتھ پیشہ ور صحافی بھی ہیں۔اس محاذ پر بھی حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ عوام کے حقوق اور مفادات کی ترجمانی کررہے ہیں۔

صاحبزادہ جہاں دارافترا کی معتبراور ممتاز شاعر ہیں۔ وہ حضرت صفّی اور نگ آبادی کے بلند پاپیہ شاگردوں میں شار ہوتے ہیں انھوں نے جہاں حضرت صفّی کے آگے زانو کے اوب تہد کیا وہیں ان سے علم عُروض بھی سکھا اور اپنی شاعری کوزندگی آمیزاور زندگی آموز بنانے کی کا میاب کوشش کی وہ ہمیشہ ترقی پند تحریک کے طرف دار رہے اس لئے ان کی شاعری میں عام لوگوں کے بہتر مستقبل شاعری میں عام لوگوں کے بہتر مستقبل کے خواب بھی ملتے ہیں۔ چنا نچہ ان کے شعری مجموعے کا نام' 'گھوں کے خواب' ہے انھوں نے ہمیشہ اپنی ذہنی کھڑکیاں کھی رکھیں تاکہ نئی زندگی کی نئی ہوا اور نئی روشن ہے وہ دور انھوں نے ہمیشہ اپنی ذہنی کھڑکیاں کھی رکھیں تاکہ نئی زندگی کی نئی ہوا اور نئی روشن ہے وہ دور وابنتگی کا نیجہ ہے۔

آ صفی خاندان کے وہ صاحبزاد ہے جنھوں نے حیدرآ باد کی علمی ادبی صحافتی اور ساجی زندگی پر اپنا گہرا اثر ڈالا ہے ۔ان میں صاحب زادہ محمد علی خال میکش کے بعد سر فہرست صاحبزادہ جہاں دارعلی خاں (جہاں دارافسر) ہیں ۔صاحبزادہ میکش کی ادبی خدمات پر تحقیقی کام ہو چکا ہے ۔لیکن صاحبزادہ جہاں دارافسر کی خدامات پراب تک کوئی کام نہیں ہوا زیرنظر

کتاب اس کمی کو پورا کرنے کی ایک ادفٰل کوشش ہے۔ اس میں صاحبز ادہ جہا ندار افسر کی حیات شخصیت ان کے شعری سر مایی کا ایمالی تعارف کے علاوہ ان کی غزل گوئی ،نظم **نگاری ،** قطعات نگاری کامکمل جائز ہ لیا گیا ہے ۔ان کے کلام اورخصوصاً اوران کی غزلوں اورتظموں کے عروضی اورصو تی آ ہنگ پرتفصیلی بحث کی گئی ہے۔ان کا کچھے غیرمطبوعہ کلام بھی پیش ہے جو ان کے مجموعہ کلام'' کھلی آئکھوں کے خواب'' میں شامل نہیں ہے۔ پھر صاحبز ادہ جہا ندارا فتر کی صحافتی خد مات کا سیر حاصل جائز ہ بھی لیا گیا ہے۔ جہاں دار افسر ایک اچھے صحافی ، ایک بلندیا یہ کالم نگار اور ایک ماہر ادرا یہ نولیس کی حیثیت سے صحافتی حلقوں میں جانے پیچانے جاتے ہیں انھوں نے برسوں روز نامہ سیاست میں سب ایڈیٹر اورا سٹاف رپوٹر کی حیثیت سے کام کیا اداریے لکھے اور شیشہ و نیشہ کا کالم لکھا یہ سلسلہ اب تک جاری ہے آ جکل وہ روز نا مەمنصف میں کا کم نگار کی حیثیت سے اپنی گراں قد رخد مات انجام دیے رہے ہیں۔ ۲۰ رآگٹ ۱۹۹۸ء سے''حیدرآباد دیدہ وشنیدہ ۔ مجھے یاد ہے سب ذراذرا'' کے زیرعنوان ا د بی کالم کھتے رہے ہیں اس کالم کی پچھتر ہے زائد قسطیں اب تک شائع ہو چکی ہیں۔ پھراس کے بعد وہ'' حیار مینار کے دامن میں'' سرخی سے کا کم لکھ رہے ہیں جو ہر جمعرات کوشائع ہوتا ان کے کالمعوا می واد بی حلقوں میں مقبول ہیں اور شوق سے پڑھے جاتے ہیں ۔ صاجزادہ جہاں دارا فتر کے بارے مخلف مشاہیر کی گراں قدر آراء مجھی شامل کتاب ہیں ۔ آخر میں ان کی ادبی اور صحافتی خدمات کا تقیدی جائز ہیش کیا گیا ہے اس مقالہ کی تیاری اور جہاں دارافسر کی حالات زندگی اور شخصیت کے بارے میں موادان کے دوست احباب سے مل کرجمع کیا گیا ہے۔ جوکسی اور ذریعہ سے ممکن نہ تھا۔ یہ میری پہلی ،علمی او بی وتحقیقی کاوش ہے جیسے میں بڑے بجز واکسار کے ساتھ علمی ونیا کی خدمت میں پیش کررہا ہوں ، مجھے اپنی تحقیق کے بارے میں جامعیت کا دعویٰ ہے اور نہ ہوسکتا ہے ، کیکن اتنا ضرور کہو**ں گا** کہ

صاحزا ده جهال دارا فسر کی علمی و صحافتی خد مات پر پہلی بار سیر حاصل روشنی ڈالنے کی کوشش

کی گئی ہے۔ اس میں کہاں تک کا میاب رہا اس کا فیصلہ قار نمین ہی پر چھوڑتا ہوں۔ اس کتاب کی تصنیف کے سلسلے میں ، میں اپنے اسا تذہ خصوصاً پروفیسرڈ اکٹر محمہ افضل الدین اقبال چیرمین بورژ آف اسٹڈیز (شعبۂ اردو) عثانیہ یو نیورسی ، پروفیسر بیک احیاس صدرشعبهٔ اردو عثانیه یونیورشی، و پروفیسرغیاث مثین کے علاوہ محترم میراحمعلی المعروف الهام واحدي صاحب كے گراں قدرمثوروں اور اپنے والدین و تمام افراد خاندان بلخصوص برا درمحتر م محمرظه بيرالدين صاحب كابيحد ممنون موں ،خصوصاً برا درم ظهيرالدين صاحب نے ابتداء ہی سے ہروقت میری انتہائی جوصلہ افزائی اور میری سریر سی کی آج میں جو کچھ بھی ہوں انھیں کی محنتوں کا نتیجہ ہے میں اپنے دیرینہ رفیق سیدنصیرالدین (حال مقیم جدہ)اورسید محمیر رضوی (بی فار ما، بنگلور) کا بھی بیحد ممنون جنھوں نے میری بڑی حوصلہ ا فزائی کی ، میں محترم پروفیسر سلیمان اطهر جاوید صاحب کا پیش گفتار کے لئے ، ممتاز شاعر محرم مضطرع إزما حب كا پيش لفظ كيلي و بشخص وعكس موى اقبال ' كے لئے استا ومحر م حضرت مولانا فیخ کریم الدین عابد چشتی القادری، و تهنیتی قطعات کیلئے محرّم دلا ورعلی حزیں کا بے حد شکر گزار موں، آخر میں سید عارف علی ( ڈائر کٹر یو نیورسل کمپیوٹر ) اور جناب حافظ محمر عماد الدین کا دلی شکریدا دا کرتا ہوں جنھوں نے قلیل مدت میں اس کتاب کی کمپوزنگ بڑی خ**وش اسلو بی** ہے انجام دی اورسرورق کے لئے محمدا کبرعلی خان ، وراثی گرافکس ، چھتہ با زار کا ہمی فئرگز ارہوں ۔

موسىٰ ا قبال

### يبش لفظ

صاحبزاده میرڅد جہاں دارعلی خال جو جہاں دارافسر کے مختصر سے ادبی نام سے مشہور ہیں، کا تعلق حیدر آباد کے حکم راں شاہی خاندان ہے ہے، خان وادہ آصفی ہےان کا راست نسبی تعلق ہے کیکر انھیں اس پر ایسا کوئی نازنہیں بلکہان کی'' کارگذاریوں''اور کارستانیوں سے توبیا ندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس تعلق سے زیادہ خوش نہیں ۔ عجیب اتفاق ہے کہ حیدرآ باد کے شاہی خاندان کی حکمرانی کے زوال کے ساتھ ہی افسرصاحب کے شعور کی آئکھیں بھی تھلیں بیو ہی زمانے تھا جب حیدرآ باد کی کمیونسٹ تحریک مخدوم محی الدین کی سرکردگی میں بڑی تیزی سے نو جوان طبقے میں تھیلتی جار ہی تھی۔ اِفسر صاحب بھی ہے مرستر ہ سال اس کاروان میں شامل ہو گئے اوران کی ساری تو انا ئیاں جا گیرداری ساج کے خلاف جدو جہدیر صرف ہونے لگیں فرعون کے گھریمیں موکٰ اس طرح پیدا ہوتے رہے ہیں اور یمی کچھ قانون قدرت ہے جوازل ہے جاری ہے کیکن جہاں دارصا حب کے کردار کاریہ پہلو بڑا عجیب ہے بلکہ ممکن ہے کہاوگوں کواس میں تضادیا تناقض ہمی نظر آئے کیکن دراصل اس میں ان کی نظروں کی بلندی کا اثر زیادہ ہے اور'' حو صلے کی پستی'' والی کوئی بات نہیں اوروہ یہ کہ انھوں نے اپنے پر کھوں اوراین آبائی طرز معاشرت کی خوبیوں کوبہتی نظر انداز نبیں کیا۔ ''خذ ماصفا اور دع ما كدر' كاصول ك تحت انصول نے اس مات كى خوبيوں كوبھى اپنے بيش نظر ركھا بلكه اپنى زندگی میں برتاد بھی یوں ہم دیکھتے ہیں کہان میں بھی بھی ایک مضامیں پیدانہیں ہوا۔ جہاں انسوں نے ساری تحکیمانِ سیاست کی ضردافروزی ہے استفادہ کیاو ہیں اپنے پر کھوں کی سینہ افروزی کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیااگر چےوہ منہ میں سونے کا حجیجہ لے کرپیدا ہوئے ان کا حساس تنمیرانسیں کسی اور ہی راہ پر لے چلاا س طویل سفر میں کتنے ہی اوگوں نے اپنے نظریاتی کنچلیاں اتار پھینکیس َمر افسرصاحب نے اپنے چنے ہوئے رائے اوراس کے مقاصد کواپنا جزو بدن بنالیاان کے لیے گوشت کا ناخن سے جدا ہونا تھا جس پروہ بھی تیار نہیں ہوئے اور آج تک اپنا عبد وفا نبھائے ہوئے ہیں ۔ کوموں، مجبوروں اور لاچاروں سے تعلق مسائل ومصائب کیلیے انھوں نے جان کی بازی لگانے کے بھی گریز نہیں کیا۔ بھوک ہڑتالیں، پولیس کے ڈنڈ کے کھائے، جیل گئے، مگراپنے مقصد سے بھی منہ نہ موڑا نہ دل ہر داشتہ ہوئے۔ آج بھی ان میں نوجوانوں کا ساجذ ہمل ہے، وہ کام ہی کواس کا انعام سجھتے ہیں، کام کے نتیجے یا کامیا بی اور ناکامی کوئیس ان کے کانوں پردکن کے ایک ولی اللہ کی رکعت ان کے بچین ہی سے پڑگئ تھی کہ ۔

کھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے کام کرنا ہی کامیابی ہے

آج بھی عمر کے پھھ سال ان پونو جوانوں کا ساجذ بھل ہے اور غالبًا یہی ان کی صحت کا راز بھی ہے۔
حیدرآ باد کا قدیم شہر، جواصل حیدرآ باد ہے، جو دراصل متضحفین کی بہتی ہے اس کی خوش حالی اور
ترقی کیلئے ان کی ساری کا وشیں وقف رہیں وہ بلدیہ حیدرآ باد کے دو مرتبہ کو سلر منتخب ہوئے لیکن وہ
سیاست گری میں مبتلا ہو کر بڑے بڑے عہدوں کی لا کچ میں نہیں پڑے اس موقعہ کو انھوں نے خلق خدا
کی خدمت کا موقع سمجھ کر کا م کیاا پنی ذاتی منفعت بھی پیش نظر نہیں رکھی ان کے کر دار کے کھرے بن
کی ضدمت کا موقع سمجھ کر کا م کیاا پنی ذاتی منفعت بھی پیش نظر نہیں رکھی ان کے کر دار کے کھرے بن
کی سب سے بڑی کسوٹی ہے ہے کہ وہ آج بھی پر انے شہر کے ایک افنا دہ کرائے کے مکان میں
اپنے صاحب زاد سے کیا تھ مقیم ہیں ان کی شخصی زندگی میں بڑی بڑی قیامتیں ٹوٹیس، رفیق حیات کا
ساتھ چھوٹا، ایک صاحب زاد سے نے عین عالم شباب میں داعی اجل کو لبیک کہا مگر ان کے لیوں سے
نکلاتو بس اتنا کہ ہے پرودگار بیر سولوں کی بات ہے

آج بھی مسکراہٹ ان کے چہرے کا جو لایفک ہے شکست کالفظ ان کی لغت میں شامل ہی

نہیں ہوا۔ ابھی انہوں نے ہوش ہی سنجالاتھا کہ ان کی آبائی کوشی کی وسیع وعریض جائیداد نیلام ہوگئ۔ تب سے اب تک ان کے شب وروز نے کوئی بلٹانہیں کھایا۔ ایک طرح سے وقت منجمد سا ہوگیا، گران کا حوصلہ حیات کبھی منجمد نہیں ہوا، ان کی زندگی ایک دریا سے پرخروش کی طرح کوہ ودمن اور پست وبلند سے نکراتی ہوئی ہر لخط نیاطور بنٹی برق بخل کی تلاش میں بڑھتی ہیں رہی۔ صبر اور استقامت ان کے کردار کی بلند و بالا عمارت کے بڑے مضبوط ستون ہے جنھوں نے بڑے بڑے بڑے زلزوں کو بھی اس عمارت کی ایک اینٹ کو بھی ملنے نہیں دیا۔

اس نواح شہر میں جہاں وہ شروع ہی ہے اقامت گزیں ہیں سیاست نے مذہب کا استحصال کر کے بڑے بڑے گل کھلائے مگروہ پہاڑی طرح اپنی جگہڈ نے رہے طوفان آ آ کراپناسر ککراتے رہے اور بلیٹ گئے۔ اگروہ اس ریلے میں بہہ جاتے تو منسٹرنہ ہی، اسمبلی کے ممبر ضرور بن گئے ہوتے مگرایمان کے نقاضے کچھاور ہوتے ہیں ہے

وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے

اس سے بیغلطہ پی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کوئی مذہب بیزار شخص ہیں لیکن اس جنگ کے انجام ہے بخو بی واقف ہیں جس میں ملاغازی ہوتا ہے! اب دین کا استحصال کر کے اپنی دنیا کیں بنالی ہیں وہ سارے تماشے بھی ان کے سامنے ہیں مگر ہے ویکھنا اہل دل نے کس دن اٹھا کے آگھ اٹھیں شعار مذہبی کا پورایاس ولحاظ ہے۔ فریضہ حج سے بھی وہمشرف ہوچکے ہیں لیکن وہ مذہب کو حصول زریاحصول اقتدار کا ذریعه بنانا پیندنہیں کرتے۔ دین کا مید نیا دارانہ فلسفہ بھی ان کے حلق ہے نہیں اتر ااس ساری عملی اور جہد آ زمازندگی گذارنے کے باو جودانھوں نے اپنے آپ سے مکالمہ بھی جاری رکھا جس کا حاصل ہےان شعری مجموعہ ' کھلی آ تکھوں کےخواب'' بیعنوان بڑا بامعنی ہے وہ خواب زندگی بھرد کیھتے رہے ہر باشعور فنکار کی طرح، لیکن کھلی آئھوں ہے ''ان کا شاعری کی تخیل کی چڑی ماری اور ردیف کو حمیکانے یا قافیے کوگر مانے (بر مانے ) سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ ان کا فلسفہ حیات ان کی شاعری میں خونِ حیات بن کر دوڑ رہا ہے جیرت ہوتی ہے اتنی جہدوعمل ہے بھر پورزندگی گذرنے کے باد جود انھوں نے کمیت سے نہ ہی کیفیت کے اعتبار سے شعور پخن کا ایک و قیع سر مایی ہمارے حوالے کیا ہے۔ ۱۴

فی زماند موضوعات سے زیادہ شخصیات پر تحقیق کرنے کا رواج ہماری جامعات میں بہت عام ہو گیا ہے کہ رید کام بہت ہل بھی ہے اور اس کوشش میں عام طور پر الیی شخصیتوں کا انتخاب کیا جاتا

ہے جو کھی بھی منتخب کئے جانے کے قائل نہیں رہی۔

اس تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ عزیزی موٹی اقبال اس کا م کے لئے جناب جہاں دار افسر کا انتخاب کیا ہے تو خوثی ہوتی ہے کہ افسر صاحب پر کا م کرنا ایک دور پر کام کرنا ہے کہ بقول حاتی وہ اپنی ذات سے ایک انجمن ہے ۔ انھوں نے اپنی آئکھوں سے حیدر آباد کی سیاس ، ساجی ، محاشی اوراد بی زندگی کے ٹی ادوار دیکھے ہیں پنہیں کہوہ صرف دور کے تماشائی رہے ہوں بلکہ ' یہ ہم خلطاں وہاموجش درآ ویز'' پڑھل بھی کیا ہے۔ ان پر کام کرنا گئی ادوار پر کام کرنا ہے۔ اور بیکام اس اسکالر فیاموجش درآ ویز'' پڑھل بھی کیا ہے۔ ان پر کام کرنا گئی ادوار پر کام کرنا ہے۔ اور بیکام اس اسکالر نے باحسن الوجوہ انجام دیا ہے اور حق اداکر دیا ہے۔

''ایں کا راز تو آید تو مرداں چنیں کنند!''

مضطر محاز

#### پیش گفتار

حیدرآباد کی ادبی اور تہذیبی زندگی جن چند پیکروں میں ڈھلی ملتی ہے ان میں سے ایک کا نام جہال دارافسر ہے انتہائی متمول گھرانے میں آ کھے کھولی۔خانوادہ آصفی سے تعلق کے باوجود عوامی، کھیٹ عوامی رنگ ڈھنگ اختیار کئے اور ان آزادہ وخود بیں لوگوں میں رہے جو اجالے دے کے اندھر بیخ میں میں رہے جو اجالے دے کے اندھر بیخ میں میں بی خاندان سے وابسٹگی پرافتخار کیا اور ندا ہے آباوا جداد کے عزوجاہ اور ان کی شان و شوکت کی شختی اپنے سینے پرلگائی جب سے شعور آیا بے نواؤں اور ہے کسوں کے ہمدوش اور جمقد م رہے، عوامی تحریکات کا ساتھ دیا اور قلم کی مزدوری کی اور کرتے رہے۔

جہاں دارافتری حیات، شخصیت اور فن کا مطالعہ، دراصل حیدرآباد کے ایک مخلص دور اور اس دور کے ایک مخلص دور اور اس دور کے ایک مخصوص رخ کا مطالعہ ہے قربانی اور ایثار کی کہانی اور خدمت خلق کے جذبے کو عام کرنے کی سعی ہے۔ عوامی زندگی کواس کے سیح تناظر میں دیکھنے اور دکھانے کا حوصلہ ہے۔ عزم و ہمت کی داستاں کو عام کرنا ہے۔ جواں مردی اور سرفروشی کی کہانی کو سنانا ہے۔ خوشی اس امر کی ہے کہ آخر سے کا م میں آیا۔

جہاں دارافسر، ایک آسودہ حال گھرانے میں پیدا ہوئے، لوگ جس کی تمنا کرتے ہیں لیکن موام کے دکھ درد کے احساس کے باعث انہوں نے اس زندگی سے بخوشی کنارہ کشی کی اور ستائش و صلہ کی تمنا کے بغیرایک عام فرد کی طرح ساری زندگی گزاری۔ سیاست میں حصہ لیا اور صحافت کا پیشا اختیار کیا۔ حیدر آباد کے کئی روز ناموں میں کام کیا اور آسان صحافت پر کئی ستار ہے جڑ دیئے۔ انہوں نے اپنے قلم کے لئے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جو حیدر آباد کی تاریخ اور عوامی زندگی اور تہذیب کے موضوعات ہیں۔ صرف سی سنائی نہیں کھی، وہی لکھا جس کووہ دکھے تھے، برت تہذیب کے موضوعات ہیں۔ صرف سی سنائی نہیں گھی، وہی لکھا جس کووہ دکھے تھے، برت

چکے تھے۔ آ زماچکے تھے۔ چنانچیان کی تحریروں میں زندگی دمکتی، چہکتی اور مہکتی ملتی ہے۔ ان کی الیی تحریروں کو بھی تر تیب دیا جانا چاہیے۔ ان کی اشاعت عمل میں آنی چاہئے۔ حیدر آباد میں اردو صحافت کی تاریخ میں بھی جو چند نام روش ہیں ان میں سے ایک جہاں دارا فسر کا ہے کہ انہوں نے صحافت کوادب سے قریب کر دیا۔

شاعر کی حیثیت ہے بھی جہال دارافسر کا اپنا مقام ومرتبہ ہے۔ اپنی صحافتی ، سیاس اور تہذیبی مصروفیات کے باعث جہاں دار افسر نے شاعری پر ظاہر ہے توجہ نہیں دی۔ ہمارے کئ سیاستدانوں اور صحافیوں کے تعلق سے سانحہ یہی رہا کہ وہ اپنی شعری اور ادبی مصروفیات کاحق ادانہیں كرياتي - تاجم جہال دارافسر نے ١٩٩٨ء ميں اپناشعري مجموعه "كھلي آئھوں كے خواب" شاكع کیا۔ ہمارےموقر اخبارات وغیرہ میں ان کی تخلیقات پڑھنے کوملتی ہیں اور شاعروں ہے دلچیسی رکھنے والےان کو سنتے بھی ہیں۔ جہاں دارافسر کی شاعری، شاعری کیا ہےان کی سیاس ، صحافتی اور تہذیبی زندگی پرجس کو انہوں نے منظوم کردیا۔ان کے موضوعات ہی عوامی نہیں بلکہ انہوں نے عوامی جذبات کو پیش کردیا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ زبان وبیان اور لہجہ پر بھی عوام کا اثر واضح ہے۔ ظاہر ہے کہ بیعوا می تجریکات سے وابستگی کا نتیجہ ہے اور میں تو کہوں گا کہ بحثیت شاعران کی مقبولیت اور کامیا بی کاراز یہی ہے۔

مویٰ اقبال نے جہاں دار افسر کی حیات اور شخصیت کا نہایت تفصیل سے جائزہ لیا ہے انہوں نے اس خصوص میں جو چھان بین اور محنت کی ہے اس کی عکاسی جگہ ہوتی ہے سواخ اور شخصیت کے بارے میں خاصی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ جہاں دارافسر کی شاعری ،ان کی غزل ، نظم، قطعات وغیرہ کا تجزیہ ہے۔ ان کی صحافتی زندگی کے لئے ایک باب مختص ہے۔ ان کی اد بی اور صحافتی زندگی کا تنقیدی تجزیه، موسیٰ اقبال کی موضوع پر گرفت کی دلالت ہے۔ یہ کتاب 2

صرف اس لئے نہ پڑھیں کہ اس سے جہاں دارافتری شخصیت اورفن سے روشناس ہوں گے۔ بلکہ اس لئے کہ ایک انبان سے ملاقات ہوگ۔ عزم و ہمت اور حوصلہ ملے گا، توانا کی ملے گی، روشی ملے گی، آگے بڑھنے کا جذبہ ملے گا۔ خصوصاً نئی نسل کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس زاویہ سے کرنا چاہیے۔ موسیٰ اقبال کو اس بیاری کتاب کی اشاعت پرمبار کباد!

پروفیسرسلیماناطهر جاوید سابق صدرشعبهار دو،سری دینکشورایو نیورشی ( ترویق )

٢٢را كتوبررا ٢٠٠٠ء

جها ندارافسر

ارونا کالونی، ٹولی چوکی،

حيدرآ باد ١٨٠٠٠٨

# فتر دیات اورخدمات شخص وعکس به موسی اقبال

یہ بات روزِ روش کی طرح عیاں ہے کہ جولوگ مختی ذہین اور مستقل مزاج ہوتے ہیں کامیانی ان کامقدر بن جانی ہے۔

فاضل مقاله نگارعزيز القدرموي اقبال بهي ايسے ہي خوش نصيب افراد ميں شامل ہيں ۔

آج سے تقریباً نجییں سال پہلے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وسطانی تعلیم کیلئے مشہور مدرسہ گورنمنٹ شی ہائی اسکول ،لاڈ بازار حیدرآ بادییں داخلہ لیا اور اس کاروائی میں احقر نےمولوی امین الدین صاحب سے گفتگو کی چونکہان کے والدمشقریز ہیں تھے اس کئے سریرستی کیلئے احقر کانام ہی پیش ہوا۔

نامساعد حالات کے باو جودمویٰ اقبال نے بڑی ہمت اورخوداری سے اپنی تعلیم جاری رکھی اور مٹی ہائی اسکول لا ڈبازار سے لیں ۔ لیں ۔ سی کا امتحان امتیازی نشانات سے کامیاب کیا۔ اپنی ملنسار طبعیت اور خداداد صلاحیتوں کی وجہ ہے بیاسا تذہ کی توجہ کا مرکز بن گئے اور طلباء میں قائد کی حیثیت حاصل کرلی۔

لیں \_ ٹیں \_ی کامیاب ہونے کے بعدا نوارالعلوم جونیر کالج ، نامیلی میں داخل لیااوراس دوران کالج آ ف لینگویجس ہے گرائجو یشن کی تیاری کی ۔اردوپنڈ ت کاامتحان یاس کیااور فارمیسی میں بنگلورہے ڈیلیوما مجھی کیا۔ کالج آ ف لینگو بجس عثانیہ یونیورٹی سے بی۔اے۔ایل کیااور اسکے بعدایم\_اے بھی کیا۔

ان تمام مصروفیتوں کے باو جودموی اقبال نے ایک سیج اور مخلص خادم قوم کی حیثیت سے اورایک راسخ العقیده مسلمان کی حیثیت ہے اپنی خصوصی شناخت برقرار رکھی ، قلیل المعاش اور کثیر المشاغل ہونے کے باو جوداپنی تجی اور ملی خد مات میں بھی کوتا ہی نہیں کی مختلف ادبی انجمنوں اورساجی تنظیموں سے وابسطہ رہے۔ تحریری اور تقریری مقابلوں میں و نیز بیت بازی کے مقابلوں میں شرکت

کی اور ہر جگہ نمایاں کا میابی حاصل کی۔

دبستان فصاحت جنگ جلیل کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اولی مقابلوں میں بار ہا

شریک ہوئے اور متعدد مرتبدانعا مات حاصل کئے۔

کل ہندمجلس تغییر ملت کے زیر اہتما منعقد ہونے والے تحریری اور تقریری مقابلوں میں شرکت کی اورایک سے زائدمر تبدانعام حاصل کیا۔

کل ہندمجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے قائد ملت نواب بہادریار جنگ تقریری مقابلوں میں ہٹڑک گولڈیڈلس حاصل کیا۔

سابق گورز آندهرا پردیش شریمتی کمودبین جوش سے کی ایک انعامات حاصل کیے، ڈاکٹر نجمہ مبت اللہ نائب صدر نشین راجیہ سجا ہے بھی انعامات حاصل کیئے۔ ریاستی اسبلی کے اسپیکر اور مئیر حدر آبادونیز ریاستی مرکزی وزراء سے بھی کئی بارانعامات حاصل کیے۔

ریڈیو، ٹی۔وی اور اسٹنے آرٹسٹ کی حیثیت سے بار ہا مظاہرہ کر بچے ہیں اور اب انہوں نے جہاں دار افسر حیات اور خدمات پریم فل کا مقالہ تحریر کر کے عثانیہ کے شعبہ اردو سے ماسٹر آف فلاسٹی (یم فل) کی ڈگری حاصل کی ہے۔ محترم جہاں دار افسر صاحب کی شخصیت مجتاج تعارف نہیں ہے ادبی اور علمی حلقوں میں بڑے احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کی شخصت ہمہ گیر شخصیت ہے بیک وقت وہ مشہور کہنہ مثل شاعر بھی ہیں۔ ایک عظیم نقاد اور تجربہ کا رصحافی ہیں گی انجمنوں سے وابستہ اور ان کے روح رواں ہیں بڑے باک قائد اور ساجی رہنما بھی ہیں۔ انھوں نے حق گوئی سے بھی کھی گریزیا چشم پوٹی نہیں کی بلکہ بڑے سے بڑے جا براور ظالم کے ساسف اظہار حق کیا اور اپنے فرض کواحس طریقے پر نباہا یہ ہے یہ بڑی دلچسپ طبیعت کے حامل ہمدر دخلص اور صاف گومومن ہیں۔

سات و و ن بن-حیدرآ باد کی قدیم وضع دار شخصیت، ہمدر دقوم، رائخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے محترم جہاں دارافسر کی ذات مختاج تعارف نہیں۔ آج سے تقریباً چالیس برس پہلے انگارہ انگارے کے جوائینٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے جام باغ روڈ معظم جاہی مارکٹ کے پاس روزآنہ ہم مدرسہ کوآتے جاتے آپ کو

سلام کرتے ان دنوں ہم ابتدائی جماعتوں میں تھے الیکن والدمحتر مشخ محی الدین صاحب المعروف جلالی شاہ ہم ہے کہا کرتے تھے کہ پیمجتر م جہاں دارافسر ہیں بڑے صاف گواور ہدر دانسان ہیں ان الفاظ کا ہم کو اس زمانے میں ادراک نہیں تھالیکن جیسے جیسے شعور بیدار ہوتا گیا۔ وہ الفاظ ومنہوم ہارے سامنے آتا گیامیرے شاگردِ رشید موسیٰ اقبال کی پیخوش بختی ہے بلکدا قبال مندی ہے کہ اس نے ایک ایس شخصت پر اپنا تحقیق مقالتحریر کیا ہے جس کا ظاہرو باطن ایک ہے بلکہ باطن ظاہر سے زیادہ اجلا ہے۔ایس شخصیت برسوں میں پیدا ہوتی ہے۔ محترم کےصاحب زادے حجمل اظہر سے میری دوسی بہت قدیم ہے۔ ان کی زبانی ان کے والد کے کچھ حالات مزاج اور اولوالعزمی سے متعلق باتیں سننے کاموقع ملتار ہا۔

میں سنے کا موت ملمارہا۔ ان سے ایک دوبار ملا قات کا بھی موقع ملاہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مقالہ اہل علم کیلئے ایک مشعل راہ ٹابت ہوگا اور زندگی کے نشیب و فراز سے گذرتے وقت ان کے مضامین سنگ میل کی حثیت رکھیں گے ادبی اور ساجی حلقوں کیلئے اکسیر ومجر بات کی حیثیت رکھیں گے۔

ط

شیخ کریم الدین عابد چشتی القادری خانقاهِ کمالیه، حیدرآباد۔ موی اقبال کوایم فل کو گری ملنے پر اہلیان محلّد رنمست بورہ کی جانب سے تہنیتی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب منعقد کی گئی۔

اس موقع پر جناب دلاورعلی حزین صاحب نے چند قطعات پیش کئے۔

یہ جہاں دار بھی ہیں ، افسر بھی کام ان کا ہے رہبری کرنا صاحب علم و فن کا مسلک ہے  $\gamma$  ہر اندھیرے میں روشنی کرنا  $\gamma$ 

حضرت الترب ایم فل آپ نے کیا کرلیا آپ کا اقبال موی اور اونچا ہوگیا علم کی دولت سے دیں سے سرفرازی مل گئ آپ کے دل میں جوتھا منشاء وہ پورا ہوگیا

☆☆☆

قابلِ ذکر ان کی ہستی ہے جن پہ یم۔ فل کیا ہے مویٰ نے علم کی روشنی میں آئے ہیں کتی محنت سے بیہ خدا جانے

# جہاں دارافسر کی سوائح

صاحبزادہ میر جہاں دارعلی خال جو جہال دارافسر کے قلمی نام سے مشہوراور پہچانے جاتے ہیں دکن کے آصف جاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے اجداد (تو ران تر کستان) میں اپنے علم وفصل اور نقتس بزرگی کی وجہہ سے خاص شہرت کے ما لک تھے۔ آپ کا ددیالی سلسلہ نسب خلیفہ اوّل امیرالمونین حضرت سیدنا ابو بمرصد اینؓ ہے ہوتا ہوا حضرت شیّخ شہاب الدین سپرور دگؓ سے آ صف جاہ اول میر قمرالدین علی خال تک پہنچاہے ۔جن کے پانچویں فرزند شنرادہ ہمایوں جاہ تھے۔ پرنس ہایوں جاہ کے فرزندمیر بہاءالدین علی خال اُن کے فرزندمیرا کبرملی خال اُن کے فرزندمیر منور علی خاں اُن کے فرزندافتخارعلی خاں تھے۔میرافتخارعلی خاں جہاں دارافسر کے والدیتھے جوآ صف جاہ اول بانی سلطنت آصفید کی ساتویں بشت میں ہیں۔ اُن کا ننہالی سلسله صمصام الدولہ سے ملتا ہے جو التساء بيكم نواب صمصام الدوله كے فرزندنواب سہام جنگ ان كے فرزند مير دُرعلى خال أن كے فرزند میرا قبال علی خان کی واحد صاحبزادی تھیں۔اس طرح ننہالی سلسلہ ہے بھی جہاں دارافسر آصف جاہ اول کی ساتویں بیثت سے ہیں اس طرح وہ ننہالی اور ددیالی دوطر فیصاحبز ادہ ہیں۔ جہاں دارافسر کی اہلیہ مرحومہ بھی اُن کی والدہ محتر مہ کی طرح نواب صمصام الدولہ کی پوتی تھیں ۔ یہاں اس کا تذکرہ بحل نہ ہوگا کہ نواب صمصام الدولہ نے بھی اپنے بھائی نواب مبارز الدولہ کے ساتھ کھے 🕰 اء میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی تھی بھائی کے ساتھ کچھ عرصہ قلعہ گولکنڈہ میں قیدرہے تھے۔ان دونوں کے ساتھ اُن کی والدہ فضیلت النساء بیگم (ملکہ وقت ) کوبھی انگریزوں نے قلعہ میں قید کررکھا تھا۔ آ صف جاہی خاندان میں دوطرح کے ذہن تھے۔ایک حکمرانی سے دلچیبی رکھتا تھااور دوسرا ذہن وطن کی محبت اورانگریز دشمنی ہے مشہور تھا۔ جہاں دارافس نواب ہمایوں جاہ' نواب مبارز الدولہ' نواب صمصام الدولهٔ صاحبز ادہ میر گو ہرعلی خاں اور صاحبز ادہ میر محمه علی خاں میکش کی روایات کے پیرو کار

جہاں دارافتر نے بہت قریب ہے آصف جاہی جلال بھی دیکھا اور زوال بھی ۔ انھوں نے اپنی آئکھیں دیوڑھی کے امیرانہ ماحول میں کھولیں ۔ ان کے اردگر د جاگیر دار نہ اثر ات تھے۔ اُن کے گھر میں بھی وہی تہذیب سانس لیتی تھی جوسر پرست خاندان اور حکمران وقت کی کنگ کوٹھی میں نظر آتی تھی صرفخاص مبارک سے خاندانی نسبت کے سبب اُن کے تمام بزرگ شاہ زیجاہ کی پیروی کو ضروری سمجھتے تھے۔

جہاں دارافترجس دیوڑھی میں رہتے تھے۔وہ پہلے صرفحاص کی دیوڑھی تھی دیوڑھی کے ایک حصہ پر ایک شختی گئی رہتی تھی''دیوڑھی صرفحاص مبارک ومحلاتِ مبارک'' دیوڑھی کے دو جانب دو پہرے دار ہواکرتے تھے۔دونوں پہروں میں علاقہ صرفحاص اورنظم جمعت کے بہرے رہتے تھے۔ پہرے دار ہواکرتے تھے۔دونوں پہروں ٹھر دوز برخواست کے طور پرڈیوئی کرتے تھے۔ایک سپاہی جس کانام پر ہوتھا وہ مشہوراً ردو ناولیس اپنی ڈیوٹی کے دوران پڑھتا تھا۔ جہاں دارافتر کی پہلی اُردو حرف شناسی اُسی باہی پر بھوکی شفقت کا میتجہ ہے۔

شناس اُسی بہی پر بھوکی شفقت کا نیتجہ ہے۔
جہاں دار فسر کے دادا صاحبز ادہ میر منور علی خال محبوب نگر کے کلکٹر (اول تعلقد ار) سے جہاں دار فسر کے دادا صاحبز ادہ میر محبوب علی خال آصف جاہ سادی نے اُن کا راست تقرر کے صیلد اری پر کیا تھا جہاں سے وہ ترقی کر کے اول تعلقد اری تک پہو نچے۔ اُن کے فرزند صاحبز ادہ میر افتخار علی خال جو جہاں دارا فسر کے والد تھے ۔ لوکل فنڈ ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھے۔ اُن کے شادی میر دُرعِلی خال کی پوتی اور نواب اقبال علی خال کی واحد صاحبز ادی رزاتی النساء بیگم سے ہوئی تھی ۔ میر افتخار علی خال کا تباد لہ اور نگ آباد ہوا تو انھوں نے ملازمت چھوڑ دی ۔ صاحبز ادہ میر افتخار علی خال کو صاحبز ادی رزاتی النساء بیگم خال عال کو صاحبز ادی رزاتی النساء بیگم خال فال میر فیاض علی خال میر طوفیق علی خال اور چار لڑ کے میر جہاں دار علی خال افسر میر ریاست علی خال میر فیاض علی خال میر طوفیق علی خال اور چار لڑ کیاں فاطمہ احمد النساء بیگم فاطمہ دو ح النساء بیگم فاطمہ دو ح النساء بیگم فاطمہ دو ح النساء بیگم خال میر طوفیق علی خال اور حیار لڑ کیاں فاطمہ احمد النساء بیگم فاطمہ دو ح النساء بیگم فاطر کی دو النساء بیگم فاطمہ دو ح النساء بیگم فاطر کی دو حال کا دو حال کے دو حال کو حال کے دو حال کو حیوا کی دو حال کے دو

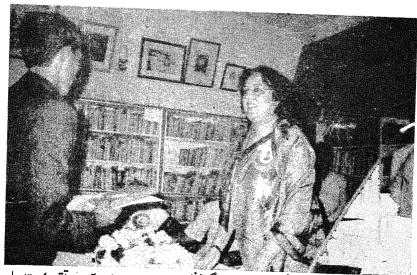

ڈاکٹر نجمہ بہت اللہ، نائب صدر نشین راجیہ سجا، اردوگھر مغل پورہ میں مولا ناابوالکلام آزاد تقریری مقابلے میں موٹی اقبال کوانعام اول دیتے ہوئے

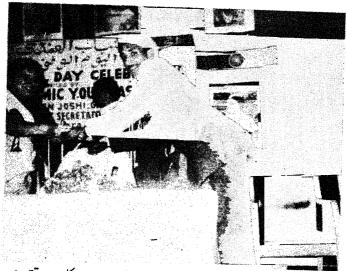

گورزآ ندهراپردیش کمودبین جوشی سے ارجنوری ۱۹۹۸ء کوپریس کلب حیدرآ بادیس کل ہند تقریری مقالبلے میں موٹی اقبال انعام اول ۵۰۰ روپے نقد حاصل کرتے ہوئے۔



گورنرآ ندهراپردیش کمودبین جوش سے اناپورناہوئل، نامیلی میں دوسری مرتبہ مولانا آبوالکلام آزاد تقریری مقابلے میں موٹی اقبال انعام اول حاصل کرتے ہوئے۔



ڈاکٹر گیتاریڈی منسٹر حکومت آندھراپر دلیش ہے، مولانا ابوالکلام آزاد میموریل لا برئیری میں موی اقبال تقریری مقابلے میں انعام اول حاصل کرتے ہوئے۔ نیوزٹرسٹ آف انڈیا کے عارف الدین مرحوم بھی دیکھیے جاسکتے ہیں۔

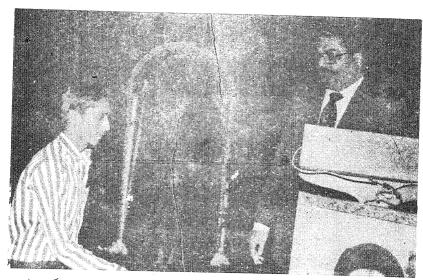

کوسل جزل ایران متعینہ حیدرآ باد، میں منعقدہ تقریب میں جی۔نارائین راؤآ ڈوکیٹ اسپیکر اسبلی آندھراپردیش سے تقریری مقابلے میں مویٰ اقبال انعام اول حاصل کرتے ہوئے۔



مویٰ اقبال، سلطان صلاح الدین اولی (یم ۔ پی) سے بوم قائد ملت نواب بہادریار جنگ تقریری مقالبے میں انعام اول قائد ملت گولڈ میڈل حاصل کرنے کے بعد



جناب ایم کے مین میر بلد عظیم تر شہر حیدر آباد کے ساتھ موی اقبال یوم سرسید کے موقع پر منقعد ہ تقریری مقابلے میں انعام اول حاصل کرنے کے بعد۔



موی اقبال، دارلسلام میں جلسہ یوم قائد طب کو خاطب کرتے ہوئے، تصویر میں مولانا جلال الدین حسامی، مولانا باقر آغا، مولانا نصرت المجتبدی، ایم کے مین (مئیر حیدر آباد) دیکھے جاسکتے ہیں

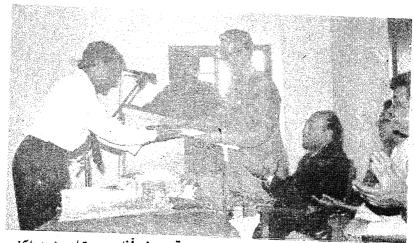

مویٰ اقبال شعبہ اردوآ رنس کالج میں منعقدہ تہنیتی تقریب کے موقع پر پر وفیسرافضل الدین اقبال چیر مین بورڈ آف اسٹڈیز کو گلدستہ پیش کرتے ہوئے ،تصویر میں ڈاکٹڑعقیل ہاشی ، پروفیسرا نشرف رفیع صاحب، پروفیسر بیگ احساس صدر شعبہ اردود کچھے جاسکتے ہیں



قلعه ولکننده سیرت ممینی کی جانب سے منعقدہ تقریری مقابلے میں موکی اقبال، ایڈیٹر روزنا مرمضف جناب محمود انصاری سے انعام اول حاصل کرتے ہوئے مجتر م سیدشاہ آعظم علی صوفی صاحب بھی دیکھیے جاسکتے ہیں۔



یوم رحت للعلمین علیق کے من میں منقعد وتقریری مقابلے میں موٹ اقبال انور العلوم جونیر کالج، نام بلی کی نمائندگ کرتے ہوئے، جناب سلیمان سکندرصاحب نائب صدر کل ہندمجلس تقیر ملت سے انعام اول حاصل کرتے ہوئے



موى اقبال، جناب نواب شاه عالم خال، جناب سليمان سكندر صاحب كے درميان ديکھيے جاسکتے ہيں



جسٹس سردارعلی خان چیر مین مرکزی اقلیتی کمیشن کے ہاتھوں اردوٹیسٹیول عثمانیہ یو نیورٹی میں موک اقبال کنوییز تقریری مقابلے کے حیثیت سے انعام حاصل کرتے ہوئے۔



وراما "محمقلی" میں موی اقبال اور دُاکٹر تا تارخاں اور دُرامہ کے دیگر فنکار



ا نوارالعلوم جو نیر کالج نا میلی کے سالا نہ جلسہ میں نواب شاہ عالم خان صدرنشین انوارالعلوم ایجو کیشن سوسائٹی ک ہاتھوں موٹ اقبال تقریری مقابلے میں انعام اول حاصل کرتے ہوئے دیکھیے جاسکتے ہیں۔



مویٰ اقبال، در بارسینی میں تقریری مقابلے میں حصہ لیتے ہوئے ۔تصویر میں سیدغوث خاموثی صاحب دیکھے حاکتے ہیں



کر موی اقبال، بین الاقوای شهرت یا فته افسانه نگارمحتر مه جیلانی با نوسے دبستان فصاحت جنگ جلیل کے زیرا ہتما م منعقدہ نقر بری مقابلے میں انعام اول حاصل کرتے ہوئے، پروفیسر ڈاکٹر حبیب ضیابھی دیکھیں جاسکتی ہیں



مویٰ اقبال، یوم قائد ملت کے موقع پر حضرت مولا ناجلال الدین حسامی ہے انعام اول قائد ملت گولڈ میڈل حاصل کرتے ہوئے تصویر میں سلطان صلاح الدین اولی (یم ۔ پی) بھی و کیھے جاسکتے ہیں ۔



مویٰ اقبال، گورنمنٹ عی ہائی اسکول لارڈبازار کے سالانہ جلے کوناطب کرتے ہوئے بقسویر میں بیڈ ماسر جناب پی کیشمن راو اور جناب محمودقد رتی صاحب اور دیگر مہمانِ خصوص بھی دیکھے جاستے ہیں۔

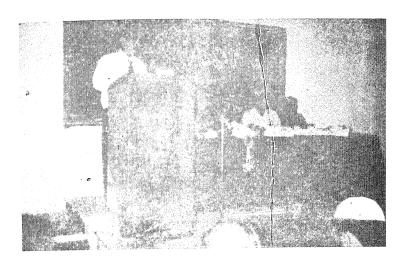

ڈاکٹر بیک احساس کے بحثیت صدر شعبۂ اردو کے تقرر برموی افبال، عنانیہ یونیورٹی میں منعقدہ سبنی تقریب کو خاطب کرتے ہوئے (تصویر میں دائیں ہے پروفیسر غیاث میں ، پروفیسر بیگ احساس، پروفیسر انٹرف رفیع صائب، ڈاکٹر عشل ہاشی، پروفیسرانضل الدین اقبال، چیرین بورڈ آف اختریز دیکھے جاسکتے ہیں۔



جسٹس مردار علی خال، پروفیسر غیاث سین، پروفیسر بیگ احساس صدر شعبیار، و،عثانیہ بدینیورٹی، مویٰ اقبال اور دیگر طلباء و طالبات کے ساتھ دیکھے جاسکتے ہیں

بهان و النساء بيكم تولد ہوئيں - جہاں دارا فسر كے نتيوں بھائيوں اور چاروں بہنوں كا انتقال ہو فاطمہ كاظم النساء بيكم تولد ہوئيں - جہاں دارا فسر كے نتيوں بھائيوں اور چاروں بہنوں كا انتقال ہو

حيات اورخدمات

چوہ ہے۔ پیدائش: جہاں دارافتر ۱۵/مئی ۱۹۲۵ء مطابق ۲۱ شوال ۱۳۳۳ ہے کو وکٹورید میٹرنٹی ہوم (افضل گنج) میں پیدا ہوئے۔اُن کی پیدائیش پر حکمران وقت نواب میرعثان علی خان آصف جاہ سابع حکمت سے نفس نفیس دواخانہ تشریف لائے تھے۔ نومولود کی پیثانی پر کچھا کھارتھا۔ آصف جاہ سابع حکمت سے بھی واقف تھے۔اُنھوں نے مشورہ دیا کہ لڑ کے کوتاج پہنایا جائے۔اس حکم پر عمل کیا گیا اور پچھ ہی عرصہ میں پیثانی کاوہ اُبھار خائب ہوگیا۔

عرصہ کی پیشان اورہ اجار عالب ہوئی۔ تعلیم وتر بیت : جہاں دارافسر کی تعلیم وتر بیت حید آباد میں ہوئی ۔ دس سال کی عمر میں انھوں نے قرآن مجید ختم کیا اوراس کا ایک دور بھی کممل کیا قرآن مجید کاختم مولانا شیخ احمد العمودی کے ہاتھ پر ہوا۔ اس موقعہ پر حیدر آباد کے ایک ہزرگ شاعر ہر مزحید آبادی نے دوقطعات کیے تھے۔

پہلا قطعہ

جھیجا جو کلام اپنا خدائے ازلی نے ختم اس کو کیا میر جہاں دار علی نے ہر مؤ کو یقیں ہے کہ یہ ہو عالم وفاضل جب دی ہے مدوحق نبی اور ولی نے

دوسرا قطعه

جہاں دار آپ نے اس کمنی میں پڑھکر قرآں کو کیا پھر دور بھی جیرت ہے جس سے دورے دوراں کو رہے تعلیم دیں حق سے تیرا خاندان روشن ضیائے شمس بخشے نور جب تک ماہ تاباں کو جہاں دارافسر کی ابتدائی تعلیم مدرسداعزاء ملک بیٹ میں ہوئی ۔اس مدرسہ کے ہیڈ ماسر انگریز ہوتے تھے۔ پیدرسداینے زمانے کے بہترین مدرسوں میں شار ہوتا تھا۔ یہاں کے تعلیم مافتہ لڑکوں نے اپنی محنت لگن اور جنتجو سے مدرسہ کا نام روثن کیا اور ساتھ ہی اپنے ملک کے کلیدی عہدوں پر فائز رہے ہیں۔اس مدرسہ میں داخلہ آصف جاہی خاندان کے طالب علم کی حیثیت ہے یہ ذریعہ فرمان ہوتا تھا۔ جب جہال دارافسر مدرسه اعزاء کی جماعت سوم میں تھے ان کا انتخاب سرشنرادہ اسکالرشپ کے لئے ناظم تعلیمات اورمعتمد تعلیمات نے کیا۔ مدرسہ اعزاء میں ۱۹۲۰ء تک زیرتعلیم رہے۔اس زمانے میں دینیات کی تعلیم لا زمی تھی اس مضمون میں اوّل آنے پراٹھیں گولڈیڈ ل بھی ملا تھا۔ پھر مدرسہاعزاء کے بعدان کی تعلیم مدرسہ عالیہ میں ہوئی اسکالرشپ حاصل کرنے والوں کو ذریعہ فرمان مدرسه عالیه او رعالیه بورڈ یک ماوس میں راست داخله ماتا تھا۔ مدرسه عالیه می*ں میٹرک تک* 

یوروپین لیڈی میچر س تعلیم ویتے تھے۔ مدرسه عالیہ میں ۱۹۳۳ء تک زرتعلیم رہے۔

جهال دارافسر نظام كالج مين:

جہاں دارافسر مدرسعالیہ سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعدنظام کالج میں شریک ہوئے۔اس زمانه میں نظام کالج کا الحاق مدراس یو نیورٹی سے تھا۔ جہاں دار افسر نے نظام کالج میں انٹر تک تعلیم حاصل کی۔ مدرسہ عالیہ اور نظام کالج میں ان کا ذریعیہ تعلیم انگریز ی تھا۔اس طرح نظام کا لج ہے جہال دارافتر 1960 تک وابسة رہے۔

مدرسهاعزاءاور مدرسه عالیہ کے وہ اسا تذہ جن سے جہاں دارافسر متاثر ہوئے : جہاں دارافسر مدرسه اعزاء اور مدرسه عالیہ کے حسب ذیل اساتذہ سے متاثر ہوئے ۔علامہ غلام نبی نظمی '**مولوی میرآ فاب علی خان مهر (ش**اگرد حضرت دانغ د ہلوی) ' بھاسکر نارائن' پرو فیسر برسا دراؤ' شخ على العمودي "كينين ميرنجامت على خال مير اشرف على خال يم ال (عثانية)

لیڈی ٹیچرس میں جن سے جہال دار افسر متاثر ہوئے ان میں :- سرس اولیری

مس ا ڈویڈ' مس ٹائٹل' مسرس روزینۂ مس ڈورا نندی' اورمس ڈریک قابل ذکر ہیں ۔مدرسہ عالیہ اور نظام کالج کے پرنیل مسٹرولیم ٹرنر جہاں دارافسر کو اپنی اولا دکی طرح عزیزر کھتے تھے۔ اس زمانہ میں شاگر دہھی اپنے اُستادوں کا پنی ماں باپ کی طرح احترام کیا کرتے تھے۔ جہاں دارافسّرٹی کا لج اور

السينٹس مي*ن بھي ڪچھڙ ص*تعليم پائي۔ شادی :- جہاں دارافسری شادی ان کی نھیا لی عزیزہ صاحبز ادی کسن آراء بیگم سے طالب علمی کے ز مانہ میں ہوئی شادی کے بعد بھی تعلیمی سلسلہ جاری رہاوہ عالیہ بورڈینگ ہاوی سے جمعرات کے روز گھر آتے اور ہفتہ کی صبح بورڈینک واپس ہوجاتے ۔ کیونکہاس زمانے میں جمعہ کو ہفتہ واری تعطیل ہوا کرتی تھی۔ جہاں دارافسر کوصاحبز ادی مُسن آراء بیگم کے بطن سے تین اور کے اور حیاراو کیاں تولد ہوئے ۔ بڑے جواں سال فرزندمیر احتشام علی خاں اکبرشاہ کا دوبتی میں ایکٹرا فک حادثہ میں انقال ہو گیا۔اب دولڑ کے میر تجل علی خاں اطہراور میر امتیاز علی خاں اصغر بقید حیات اور صاحب اولا دہیں

۔سبالو کیوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں۔ صاحبز ادبان:-صاحبزاده جهال دارافتركي حارار كول كناميه بين-فاطمه تهذيب النساء بيكم فاطمه تنويرالنساء بيكم فاطمه تهنيت النساء بيكم أور فاطمه تمكنت النساء بيكم بيسب لزكيال صاحب

جہاں دارا فسر کے بوتے: -جہاں دارافسر کواس وقت چار بوتے ہیں جن کے نام میرواثیق علی خال میر تفضّل علی خال میر عابیعلی خال میر سر فراز علی خال ہیں۔

پوتیاں: جہاں دارافسر کوچار پوتیاں ہیں ان کے نام ہیں واقیف النساء بیگم عرف (قدسیہ) فاطمہ اشرف النساء بيم (آسية) فاطمه زيب النساء بيم (مهجبين) فاطمه نسن آراء بيم (فرحين) نواسے: جہاں دارافسر کے اس وقت آٹھ نواے گیار ونواسیاں ہیں۔ان کے نام حسب ذیل ہیں میر

ناصر على خال مير باسط على خال مير شابدعلى خال سيداعز أز محم على خال سيدار شدمحه سيدا برار محمر مير

قمرالدین علی خال میریاورعلی خاں۔

نواسيال: حميره عرشيهٔ اصفيهٔ عائشهٔ عاطفهٔ هفصه باجره و فاطمه عظمه سيده سعديهٔ زينب مسرت و

روبینهٔ صاحبز اده جہال دارافسرگو پڑنواسے ادر پڑنواسیاں بھی ہیں۔ شاعری کی ابتداع ۱۹۴۰ سے:- یون توجهان دارافسر کو بچین ہی سے شعروشاعری کا ذوق تھا۔ چنانچہ مدرسه عالیه میں اُس وقت کے اساتذہ علامہ غلام نبی نظمیٰ آفتاب علی خاں میر احد حسین خال اور میر اشرف الدین علی خال یم اے (عثانیہ ) کی وجہ سے اسکول اور بورڈینگ میں بڑاعلمی اور شعری ماحول رہتا تھا۔اس ز مانے میں ایک قلمی رسالہ الآصف کے نام سے بوڈرس نکالا کرتے تھے۔ چنانچہ اس قلمی ماہ نامہ میں شریک ہونے کے لئے سب کے مضامین اور تخلیقات کے ساتھ جہاں دارافسر بھی اپنی تخلیق کی طرف بھی توجہ کی اور علی لقی خال سائغ بورڈ ینگ کے ایک سینرطالب علم تھے۔انھیں سے ابتدائی اصلاح لی گئی اس کے بعداس زمانے کے مشہورشاع حضرت محمطی شیدا سے مشورہ بخن ہونے لگا ایک مرتبہ جب سالار جنگ حال میں حرت موہانی کی

صدارت میں آل انڈیا مشاعرہ ہور ہاتھا تو اس مشاعرے میں مدرسے عالیہ کے طلبا کی نمائندگی کرتے ہوئے جہاں دارافسرنے پہلی بارا پنا کلام سایا۔اور حفرت جگر مراد آبادی سے اس شعر پر بے

شب فرقت محرتك ميں بھی رويا شمع بھی روئی مرے مانندوہ بھی دل جلی معلوم ہوتی ہے

بے پناہ داد حاصل کی اس مشاعرہ میں حضرت صفّی اورنگ آبادی بھی موجود تھے۔مشاعرے کے دومرے دن اردو

اخبارات نے جہال دارافسر کے کلام کوطلباشعراء میں حاصل مشاعرہ قرار دیا گیا۔ تلا مذہ حضرت صفّی : حضرت صفّی آ ورنگ آ بادی جہاں دارا فسر کے گھر پہنچے اور اُن کے والدمحتر م

میرافتخارعلی خال کومبارک باو دی اور کہا کہ آپ کے فرزند کومیرے پاس سمجییں چنانچہ جارروز بعد جہال دارا فسر پورڈ ینگ سے واپس آئے تو اِن کو پیام ملا۔ جہاں دارا فسر بڑی عقیدت اورارادت کے

ساتھ حضرت صنّی اورنگ آبادی کی قیام گاہ پنتیج صنّی اورنگ آبادی نے بڑی حوصلہ افضائی کی اوران کوآتے جاتے رہنے کی ہدایت دی اور وہ حضرت صفّی کی بات چیت سے اتنا متاثر ہوئے کہ اُن کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہو گئے اور حضرت صفّی اور نگ آباد کی کی آخری سانس تک اُن ہے اپنے کلام پر اصلاح کاشرف حاصل کرتے رہے۔

### حضرت صفى صاحب كى اصلاح كاطريقه:

جہاں دارافتر ہم محلّہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف صفّی صاحب بلکہ اُن کی والدہ محتر مہ جنھیں سب حضرت اماں کہتے تھے۔ جہاں دارفسرے بڑا مشفقانہ سلوک کرتی تھیں۔حضرت صفی صاحب کا تھم میرتھا کہ ایک نوٹ بک لائی جائے اُسکے ایک صفحہ کو دوحصوں میں با ناجائے ایک حصہ برغزل یانظم کھی جائے دوسراحصہ اصلاح کیلئے سادہ چھوڑ دیا جائے صفّی کی قیام گاہ پر آنے کے آ داب واوقات مقرر تھے۔ حکم تھا کہ دستک دھیمی انداز میں دی جائے کوئی شا گروز ور سے تالی بجاتا تو وہ دیوان خانہ کا دروازہ کھول کر چلمن سے کہتے کہ میاں میں آپ کا کوئی قرض باقی نہیں ہوں۔ بیاتی زوردار دستک اور زور دار آواز کی کیا ضرورت ہے۔ میں ایک غریب اور مفلس شاعر ہو۔ اڑوس پڑوں آپ کی آواز ہے کہیں یہ نہ مجھ لے کہ کوئی قرض وصول کرنے آیا ہے۔ دیوان خانہ میں داخل ہونے کے بعد حکم تھا کہ دونوں جوتے طریقے سے اور سلیقے سے اس طرح رکھے جائیں کے واپسی میں جوتا اُلٹنے کی ضرورت نہ پڑے کوئی شاگر دیے ترتیب جوتے رکھتا تو حضرت صفی کہتے کہ میاں آپ کو جوتے ترتیب سے رکھنا نہیں آتا۔ آپ شعر کیا سلیقے اور طریقے سے کہہ کیں گے۔

## رومانی اشعار پرحضرت صفّی کاحکم:

حضرت صفّی کی دیوان خانہ کاعقبی درواز ہ حضرت کے دالان میں کھولتا۔ جہاں حضرت امّال آ رام فر ماتی تھیں ۔شاگر دوں کو حکم تھا کہ عشقیہ اور رو مانی شعر دھیمی آ واز میں سُنا بے جا کیں ۔ کوئی شاگر د با آواز بلندرومانی شعرسُنا تا تو حضرت فرماتے اگر حضرت اماں تک بیرآ واز چلی جائے تو میرا گھر میں ر ہنامشکل ہوجائے ۔حضرت اماں صفی کی علاتی والدہ تھی ۔گمروہ ان کا ایبااحترام کرتے تھے۔ کہ آج کوئی اپنی حقیقی ماں کا بھی ویسااحتر امنہیں کرتا صِقّی صاحب کا ایک حکم پیجمی تھا کہا گرکسی مشاعرہ میں

جائے تو شاگر د دوسر ہے دن آ کر مشاعرہ کی رو دا د سنائیں۔

حضرت صفَى آگ بگوله ہو گئے:

جہاں دارافتر چونکہ نومثق اور ناتجر بہ کار تھے۔ایک بارانھوں نے مشاعرے کی رودادسُنا تے ہوئے۔ایک اُستادشاعر کے کلام براپی کیھ تقیدی رائے دے دی۔ حضرت صفی فوراً آ گ بگولہ ہو گئے رحم ہوا کہ آپ فوری دیوان خانہ سے نکل جائیں۔ کیونکہ آج آپ ہمارے ایک ہم پلٹہ شاعر پر تنقید کررہے ہیں کل ہم بھی آپ کی لییٹ میں آ کتے ہیں۔ چنانچہ جہاں دار فسرنے اِس گتا خاند حرکت پرندا مت کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ احتیات ملحوظ رکھی جانگی ۔ بڑی معذرت خواہی کے بعد حضرت کاغصہ دور ہوا حضرت صَفّی نے کہا تھا مجھے آپ جے شاگر دوں کی ضرورت نہیں کیونکہ جواُستادوں پر نقید کرتے ہیں ۔وہ شاگرد اُستاد نہیں بن سکتے ۔گر آج کل کا مزاج سیے کہ ایک اُستاد دوسرے اُستادانِ بخن کے خلاف اپنے شاگر دوں کوا کساتے ہیں۔

جہاں دارافسر کے انقلابی تحریک میں آنے کی وجوہات: مدرسه عالیہ و نظام کالج کا ماحول جمہوری اورسیکولرتھا۔ پھرمیرحسن یم اے (عثانیہ ) کے توسط ہے جب مخدوم محی الدین سے قربت بڑی تو ذہن نظام شاہی کے خلاف اور جا گیرشاہی کے خلاف ہو گیا \_ چنانچ<u>ه ۱۹۳۵ء</u> میں جہاں دارافسر اور صاحبز ادہ محمطی خان میکش دونوں کنگ کوٹھی میں کھس کر بطام شاہی کےخلاف نعرے لگائے اور جمہوریت کا مطالبہ کیا دونوں حکمران ونت کےمعتوب ہوئے والد محتر م میرافتخارعلی خاں اورخسرمحتر م میر کفایت علی خاں سے نظام سابع کے تحفی مراہم تتھے۔ باز پُرس ہو کی۔ان دونوں نے مکمل بےبتعلقی کا اظہار کر دیا۔حکمران وفت نے اپنی دانش وفراست سے کا م لیتے ہوئے پولیس کی کسی کاروائی یا جیل جیجنے کے بجائے دیوڑھی کوواپس کرویا۔محلات پولیس اور ٹی پولیس کو حکم ہوا کہ بیروا قعدر یکارڈ نہ کیا جائے۔اس طرح وہ انقلا بی کہلائے۔اور بعد میں کمیونسٹ یار ٹی کے ممبرر ہے۔اور دومیقات تک کمیونسٹ کونسلر کی حیثیت ہے مغلیورہ مونیل کونسلر <u>194</u>4ء تا <u>۱۹۲</u>۲ء

رہے۔پولیس ایکشن سے پہلے کارکن صحافیوں کے روٹی روزگار کی کوئی صناخت نہیں تھی۔ آزادی ہند کے بعد اور پولیس ایکشن کے بعد پارلیمنٹ سے ورکنگ ایکٹ منظور ہوا اور تنخواہ بورڈس pay (Board) بیٹھائے گئے۔روز نامہ سیاست کو بیاعز از حاصل ہے کہ اُس نے ان قوانین پرفوری عمل کیا۔

### انقلا بی مجاہدین سے جہاں دارافسر کے روابط

ا \_ مخد وم محى الدين: جهال دارا فسرمتاز انقلا بي مجام مخدوم محى الدين كو عاليه بوردُينگ ہاوس ميں اوراکثر جان ممپنی کے پاس گرامراسکول کے قریب فٹ پاتھ پراینے احباب کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھتے تھے۔اُس زمانے میں مخدوم اور میرحس یم اے (عثانیہ) کی شاخت سیتھی کہ وہ بہت بڑے اور بے ترتیب بال رکھتے تھے۔میرصا حب کےجسم پرایک سیاہ شیروانی اوروہ بھی میلی کچیلی نظر آتی اور نخدوم محی الدین ایک ملکجا سفیدپتلون اورمیلا کچلا سیاہ کورٹ پہنے دکھائی دیتے تھے۔ بعد میں جب میرحسن صاحب کومدرسه عالیه میں ٹیچر کی ملا زمت ملی تو اُنھیں عالیہ بورڈ پنگ ہادس کا ہاوس ماسٹر بھی بنایا گیا۔ اور نظام کالج کے پرنیل ولیم ٹرنرنے اُنھیں پابند کیا کہوہ اینے بال ترشوا نمیں اور ہرروز بورڈ پنگ میں غنسل کریں اس طرح مخدوم صاحب ٹی کالج میں ٹیچیر ہوئے تو اُن کی زندگی میں بھی لباس اور وضع قطع میں تبدیلی آئی۔ مخدوم محی الدین لطیفہ گوئی کے ماہر تھے۔ بات میں بات پیدا کرنے میں اضیں کمال حاصل تھا۔وہ ہمہ وقتی طور پرشعز نہیں کہا کرتے تھے ان میں شعر گوئی کا مزاج اکثر سنر کے دوران پیدا ہوتا تھا ان کی تقاریر میں آشفتہ سری کے ساتھ آ داب بھی ملحوظ رہتا تھا۔ مخدوم صاحب کو تحسفیت شاع بحسثیت مقرراور بحسثیت دوست جہاں دارا فسر کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔وہ بچوں میں یجے تھے اور عورتوں میں ایسے گل مل جاتے تھے۔ کہ بگھارے بیگن کے پکوان سے کیکر (پان) بلوری ے طور طریقوں پر بھی ماہرانہ بات چیت کرتے تھے۔غرض مخدوم ممی الدین دانشوروں کیلئے ایک کتب خاند تھے۔اورانقلابیوں کیلئے ایک اسلحہ خانہ کی حیثیت رکھتے تھے۔وہ دانشوروں کے دانشوراور مفکرین کے لئے مفکر تھے۔ مخدوم انتہائی سنجیدہ سیاسی میٹینگ میں ورکرس سے خطاب کے دوران

جب کسی اچھے گانے کی آ واز آتی تو کہتے کے قریب سے کسی اچھے گانے کی آ واز آ رہی ہے۔ اِسے

تین منٹ کا وقفہ دیا جا تا ہےاوروہ گانے کے دوران گم سم ہوجاتے۔ ۲ راج بہا در گوڑ: ڈاکٹر راج بہادر گوڑ ، مخدوم کی الدین کے انتہائی قریبی رفیق تھے۔ وہ مخدوم کے رزم و بزم کے ساتھی رہے۔ مخدوم شناسی میں کوئی ان کا مقابلے نہیں کرسکتا۔ ناموراور قد آورا نقلا فی ہونے کے باوجوداُن کی مزاج میں چلبلہ بن ہے۔ایک بار ڈاکٹر راج بہادرگوڑنے ڈاکٹر زینت ساجدہ سے یو چھا کہ میں تم سے اور تم مجھ سے بے حد مخلصانہ جذبہ رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دوتی صفت مِشترک ہے آخرتم میں اور مجھ میں کون سی صفت مشترک ہے تو ڈاکٹر زینت ساجدہ نے برجسہ کہا تھا کہ چھیچورا پن ۔اس زندہ دلی کی بنا پروہ زندہ دلان حیدر آباد کےصدر بھی ہیں ۔س \_ بی \_ آئی میں آج ڈاکٹر راج بہا درگوڑ کی طرح بہت کم لیڈررہ گئے ہیں۔ڈاکٹر گوڑ کے پاس جہاں دارفسرکوایک صبحا کیے خاتون کے ساتھا اُن کی سفارش کیلئے جانا پڑا خاتون کے شوہر بھی اُن کے ساتھ تھے۔ جب وہ سب ڈاکٹر گوڑ کی قیام گاہ پہنچے تو وہ آ رام کر رہے تھے۔ برج رانی گوڑ نے انھیں جگایا ڈاکٹر گوڑ بر براتے ہوئے اُٹھے کہ پرانے شہر کہ لوگ بھی کیاعلی اصبح اُٹھ جاتے ہیں۔اوروہ جہاں دارافسر سے ان کے آنے کی وجہدر یافت کی تو اُنھوں نے خاتون سے متعلق ایک اعلیٰ عبد دار کے نام خط کی سفارش کی وہ لیٹر پیاڈ کیکر عہددار کا نام لکھنے لگے پھر سلام و دعا لکھا۔ پھر اچانک رک گئے جہاں دارا فسرنے سمجھا کے وہ شاید خاتون کا نام بھول گئے ہیں۔انھوں نے خاتون کا نام دھرایا تو انھوں نے کہا نام جوتم نے کہاہےوہ مجھے یاد ہے گرییں اس فکر میں مبتلا ہوں کہ خاتو ن کو حاملِ منہ ا ککھوں پا حاملیہ ب**نرا**نکھوں میرین کر جہاں دارا ف<del>نس</del>راو راس خاتون کےشو ہرہنس پڑھے کیوں کہان دنوں وه خاتون حاملة هيں \_

۳۰ روی نارئن ریڈی: تلنگانه سلح جدو جهد که روی نارائن ریڈی اور بدم یلاریڈی بڑے لیڈر تھے۔ ردی نارائن ریڈی کسانوں میں اتنے مقبول تھے کہ ۱۹۵۳ء کے پہلے لوک سبھا الیشن میں انھوں نے پنڈت جواہرلال نہرو سے زیادہ ووٹ حاصل کئے۔ ملک بھر میں انھیں یہ اعز از حاصل تھا کے سب ے زیادہ ووٹ ان کے حصہ میں آئے ہیں۔وہ تلگو کے ساتھاُردو بھی روانی سے بو لتے تھے۔روی نارائن ریڈی کے ساتھ پدامنگال (ضلع ملکنڈہ) حلقہ میں انتخابی کام کرنے کا جہاں دارافسر کوموقع ملا یارٹی کارکنوں کی وہ اپنی آئکھ کی تبلی کی طرح حفاظت کرتے تھے۔ جب بھی جہاں دارانسر سے ان کی ملاقات ہوتی تو وہ یو چھتے کہیے والا جناب کام کسے چل رہا ہے۔ان کے افراد خاندان بھی جہاں دارافشرکواینے فرد خاندان کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ایک بار ناگر جناسا گر سے سری سیلم مندر تک کشتی میں سفر کے دوران مسزروی نارائن ریڈی اوران کی صاحبز ادی جہاں دارافسر کے ہم سفر رہے ۔سفر کے دوران مسز نارائن ریڈی نے جہاں دارافسر سے اینے فر دخاندان اور بچوں جبیہا سلوک کیا۔ جہاں دارافسر کی روی نارائن ریڈی سے یارٹی آفس اور درمیان میں بھی سدا ملا قاتیں ہوتی ر ہیں آخری ملا قات حمایت نگر میں لبرٹی روڈ کے پاس ان کی قیا م گاہ پر ہوئی پارٹی امور پر نبات چیت کرتے ہوئے انھوں نے کہا تھا کہ ہم ضعیف ہو چکے ہیں۔اب بیٹو جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ انقلانی فکر وعمل کو آ گے بروھا کیں بدم یلاریڈی سرسیلہ کے رہنے والے تھے ان کے ساتھ جہاں دارافسرکو جیل میں دیڑھ ماہ تک ساتھ رہنے کا موقع ملاوہ جیل میں اپنے ساتھوں سے الیم اُردومیں بات چیت کرتے تھے جسے کتابی یا دفتری زبان کہا جا سکتا ہے۔

جَهال دارانسر کی اُر دوتحریک سے وابستگی:

یولیس ایکشن کے بعدانجمن ترقی اُردو کے قائدین ترک وطن کرکے جا چکے تھے اُردو کا نام لینا جرم قراردیا جاتا تھا۔ کیونکہ بابائے قوم مولوی عبدالحق یا کستان منتقل ہو گئے تھے۔اس لئے کا گریس کے اندراور باہر کی فرقہ پرست طاقتیں اُردو کونشیم ہند کا مجرم قرار دے رہے تھے۔ایسے میں عثانیہ یو نیوشی کے پروفیسرمعاشیات وسابق معتمد صنعت وحرفت مولوی حبیب الرحمٰن صاحب نے انجمن کی احیاء کی کوشش شروع کی ان کوششوں کا جب چر جا ہوا تو حبیب الرحمٰن صاحب کودوراورنز دیک کے ہمدردون نے انھیں نجی ملا قاتوں اور خطوط و پیامات کے ذریعے مشورہ دیا کے وہ اُردو کو بھول جائیں ورنہ

جبال دارانسر حيات اورخد مات پولیس ایشن کے بعد اقلیتوں اور جمہوری حقوق کے پاسبانوں سے جوسلوک ہورہا ہے اس سے وہ محفوظ نہ رہ سکیں گے کیونکہ اس زمانے میں نیک اطوار اور کر دار کے بااول تعلقدار (کلکٹر) اور صوبیداربھی نت نئے الزامات کے تحت دارورس کی آ زمائشوں میں مبتلا کئے جارہے تھے۔صدر ناظم کوتو الی کوتک برف کی سلوں پرلٹا کرتفتیش کی جار ہی تھی ۔مشہورصنعت کاراحمدعلا وَالدین کوبھی طرح طرح کی تکلیفیں اذیق دی جارہی تھیں ایسے میں نتائج وعوا قب کی پرواہ کئے بغیر مولوی حبیب الرحمٰن نے اُردو کے برچم کو بلندر کھنے کا تہید کیا ۔ مخدوم محی الدین راج بہادر گوڑ عابدعلی خال اور پروفیسر ہارون خال شیروانی ان صبر آ زماحالات میں حبیب الرحمٰن صاحب کی ہمت باندھاتے رہے۔اس ز مانے میں جن نو جوانوں نے حبیب الرحمٰن صاحب کا ساتھ دیا ان میں ڈاکٹر حسنی شاہدُ ڈاکٹر زینت ساجدهٔ سری نواس لا مونی شریف اسلم (جده) وباب حیدر احسن علی مرزا منظور احمد منظور جہاں دارافسز امجد باغیٰ را گھوبنسی نرمل برق یوشقیٰ اختر حسن سلیمان اریب اور بے شارا دیب شاعر اور دانشور رفتہ رفتہ میدان عمل میں آنے لگے۔ حبیب الرحمٰن صاحب نے اپنی حمایت مگر کی بوری جائداد أردوبال أردوآرنس كالج اور اور نشل أردوكالج كے لئے وقف كردى - آج اس جائيداد كى لا گت کروڑ ہارویہیے کی ہے۔ایک ایسے ماحول میں جب کے چھوٹی سی جائیداد کے لئے خون خرابے ہوجاتے ہیں کروڑ ہا رو پیوں کی جائیداد وقف کردینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ حبیب الرحمٰن صاحب کوئی لاوار شنہیں تھے ان کے ایک صاحبز ادہ اور ایک صاحبز ادی بھی تھے ۔گر انھوں نے ا بنی ساری جائیداد کواُردو کیلئے وقف کر کے ایثار وقربانی کی ایک لاز وال مثال پیش کی صبیب الرحمٰن صاحب ہمیشہ سے اُبردو کے کارکنوں کو یہی کہتے تھے کہ'' کا م کوکا م کاانعام مجھو' وہ یہ بھی کہتے تھے کے اُردوکا کام کرنے والوں کوتالی کم اور گالی زیادہ مکتی ہے۔ حبیب الرحمٰن صاحب کی ان صحبتوں کے اس فیض نے اس دور کے بےشارنو جوانوں کوایٹار کا پیکر بنا یااس طرح حبیب الرحمٰن صاحب نے اُردو کے جمہوری تحریب ہی کو کھڑانہیں کیا صرف اُردو ہال اُردو آٹس کالج اُردواور نیٹل کالج ہی نہیں بنایا بلکہ نو جوانوں کو اُردو کاز کے لئے بڑی تعداد میں تیار کیا۔ چنانچہ جہاں دارفسر بھی دوسروں کے ساتھ

روزاول ہےمولوی حبیب الرحمٰن کی اُردوتحریک کے ساتھ رہے۔ ہرسرد وگرم کا مقابلہ کیااور آج بھی انجن ترقی اُردوشهر حیدر آباد کے نائب صدر ہیں حبیب الرحمٰن صاحب کے زمانے سے آج تک جتنے آل انڈیا یاریاستی اُردو کنونشن ہوئے ان میں انھوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انجمن کی ہرسالا نہ کانفرنس میں اب تک شریک ہوتے رہے۔

ریاست حیدرآ با دمیں جب بی رام کشن راؤ کی حکومت تھی ۔اس نے بے شارسرکاری ملاز مین کواُردوداں ہونے کی یاداش میں ملازمتوں سےعلٰحد ہ کردیا تھا ۔اس طرح ان کی کا بینہ کے وز رتعلیم پھول چند گاندھی نے ہزار ہااسا تذہ کومحض اُردواں ہونے کےالزام میں علحدہ کردیا تھا۔جن یر کا مریڈ مخد وممحی الدین نے اسمبلی میں کہا تھا'' پھول چند جی آ ہے کی تعلیمی یالیسی میں پھول چنداور کا نیے زیادہ ہیں' ان اساتذہ کومسٹر گردھاری لال بھیٹنا گرنے ایک انجمن کی حجنڈے تلےمنظم کیا تھا۔اس انجمن کے مثیروں میں جہاں دارافسز مہدی عابدی اوراحس علی مرزا وغیرہ شامل تھے۔ اسمبلی کی اندر کامریٹر وی۔ڈی ۔دیش یانٹر ےاور مخدوم محی الدین علحدہ کر دہ ملاز مین اور اساتذہ کی بحالی کے لئے لڑتے تھے اور اسمبلی کی باہر ملاز مین اور اساتذہ کی انجمنوں کے ساتھ لولیس کی لاٹھیوں کا مقابلہ کرنے والوں میں وہی نوجوان تھے جنھیں انجمن ترقی اُردو کی سریرتی حاصل تھی۔ پوکیس ایکشن کے بعد نمام سرکاری وفاتر کواُردو دفتروں کا نام دے دیا گیا تھا۔ کیونکہ کا م کرنے والے ملازمین بلحاظ مذہب وملت أردوداں تھے۔ چنانچەر پاست حیدرآ باد کی سرکاری زبان 🛘 أردو تقی ـ ڈاکٹریم چناریڈی جنھیں کچھلوگ اُردو کا مر کبی اورسر پرست ماننتے ہیں وہ وزیر سیول سپلائی تھے۔انھوں نے سیول سپلائی کے ملاز مین کومخاطب کرتے ہوئے کہا تھا''اب اُردو چلنے والی نہیں ہے تلگوفوری سیکھویا گھر میں بیٹھ جاؤ'' بولیس ایکشن کے بعد جامعہ عثانیہ کے دارلتر جمہ کی جولا کھوں اُر دو کتابین تھی آخیں بھی حکومت کی ہدایت پر اس ونت کے رجٹرار ٹویاصاحب نے نذرآتش کردیا تھا۔ان ناانصافیوں کےخلاف بھی ساری ریاست میں انجمن ترقی اُردوادراس کےمتعلقین جن میں

جہاں دارافسم میں شامل ہیں احتجاج کرتے رہے۔ غرض مہدی عابدی کا بیان ہے کہ جہاں دارافسر کو

ا پنی زبان اورا پنی تہذیب سے بے پناہ محبت ہےوہ اُردو کی بقاءاور فروغ کے لئے وہ صرف فکر مند ہی نہیں بلکہ استحریک کے ایک مردمجابد بھی ہیں ا ا**نعا مات اور اعز از ات:** صاحبزاده جهان دارافسر کو اُن کی اد <sup>بی</sup> اور صحافتی خد مات پر مختلف اداروں ہے گراں قندرایوارڈ مل چکے ہیں جن میں سلطان العلوم کٹر بری سرکل گلبر گہ کا 'بندہ نواز ابواروْ' بھار تنیے کلچرل اکیڈیمی کا ابوار ڈ' آندھرا پر دلیش اُردوا کیڈیمی کا صحافت پر ابوار ڈجو چیف منسٹر شری این .فی را ماراؤ کے ہاتھوں عطا ہوا۔ ' قلی قطب شاہ اربن ڈیوالپمنٹ اٹھاریٹی کی جانب سے مسٹررمنا حاری ائی آے ایس نے سنمانم کیا اوراُر دوا کیڈیمی آندھرا پر دیش نے صاحبز ادہ جہاں دارانشرکواُن کی مجموی خدمات بربھی گراں قدر ابوارڈ دیا ہے۔ جوسابق چیف جسٹس آندھرا یر دیش ہائیکورٹ جسٹس صغیراحمہ کے ہاتھوں عطا ہوا۔ اس کے علاوہ ۴/ستمبر ۹۴ واء کوصا جبزادہ جہاں دارافسر کی ادبی' ساجی' شعری اور صحافتی خدمات کے اعتراف میں مختلف ادبی تنظیموں کی جانب سے ایک شاندارجشن منعقد ہوا تھا۔جس میں انھیں ۴۴ ہزارا یک روپے برمشتل چیک بصورت کیسہ زر پیش کیا گیا۔ اس تقریب کا اہتمام مخدوم سوسائی' انجمن ترقی پیند مصنفین

عدر آباد کٹریری فورم ادارہ شعر و حکمت اور سرور ڈنڈا میموریل سوسائٹ کی جانب سے کیا گیا تھا۔صاحبزادہ جہال دارافسر کی خدمات کا اعتراف ایسے وقت کیا گیا جب کے انھوں نے اپنی زندگی کے ستر ۲۰ سال مکمل کر لیے تھے۔اس جشن کی صدارت ڈاکٹر راج بہا در گوڑنے کی تھی

اوراس جلسے کو جناب زاہدعلی خان ایڈیٹر سیاست' منو ہرراج سکینہ ایڈو کیٹ' کمیونسٹ قائد کے ۔ایل مہندرا' محبوب حسین حَکِّر' ایم ٹی خان صدرسیول لبرٹیز' مہدی عابدی' پروفیسر غیاث متین وقارخلیل وغیره نے مخاطب کیا تھا۔اس موقع پر صاحبز ادہ جہاں دارافسر کی بکثرت گلیوثی

ک گئ تھی۔ جناب زاہدعلی خان صدرنشین تیاری اعتراف خدمات تمیٹی نے اس جلسہ کو خطاب كرتے ہوئے كہا تھا كه آج ہم اليے شخص كى زندگى كے عكس ير روشنى ڈالنے اور اعتراف

امهدی عابدی: جهال دار میراساتهی میرادوست صفحه نمبر (۲۸)

خد مات کے لئے جمع ہیں جوگذشتہ نصف صدی کا ایک روثن حصۃ اپنے ساتھ رکھتا ہے انھوں نے کہا کے جناب افسرنے ایک جا گیردارگھرانے میں جنم لیالیکن جب سے انھوں نے ہوش سنجالا ہیشہ اس گروہ انسانی کی ساتھ رہے جوظلم کے بجائے انصاف کا قائل ہے اور جوانسانی بھائی حارگی میں بھروسەرکھتا ہے تریت پیندی' جمہوریت دوتی' قومی پیجبتی اورسامراج دمثمنی جسکا بنیا دی مزاج وکردار ہےانھوں نے منفی رحجانات سےاعتر اف کرتے ہوئے مثبت انداز کا ہمیشہ اعتر اف کیا ہے وہ دُھن کے لیکے ہیں اورا پنی سیاسی ٔ ساجی اورا د بی اصولوں کولباس کی طرح نہیں بدلا آج ہم جہاں دارانسر کی خدمات کا اعتراف ان کی موجودگی میں کررہے ہیں۔ورنہ ہمارا معاشر تی مزاج ہمیشہ مردہ پرتی کا رہا ہے زوال نعت کے بعد ہمیں قدر نعت کی جنجو ہوتی ہے۔ کیسہ زر کی لا گت اگرچہ لیل ہے لیکن اسکے بیچھے جوجذ بہہے وہ انتہائی جلیل ہے۔

غرض اس جشن کا انعقا داس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دیر سے ہی سہی کیکن جہاں دارا فسر کی زندگی ہی میںان کی خدمات کااعتراف ایک زندہ اقدام ہے۔

### جہاں دارانشر کے خد وخال اور روز و شب

قد:۔۵ نٹ ۷ ایج

لباس: ابتدائی عمر میں گھر اور دعوتوں کیلئے شیروانی'مصری ٹوپی اور سلیم شاہی جوتا زیب تن کرتے تھے۔اوراسکول کے زمانے میں مدرسہ عالیہ کا یو نیفارم پہنتے ہے 1900ء کے دوران پرانے شہر میں وہ پہلے نو جوان تھے۔ جونہر وشراف اور پاجامہ زیب تن کرتے ہوئے راستوں پرنظر آتے تھے۔جس سے سارےافراد خاندان ناراض ہوتے تھے۔لیکن پولیس ایکشن کے بعد بیلباس عام وخاص ہوگیا۔ جب مونیل کونسلر ہے تو اپنے حلقہ انتخاب مغلپورہ کے روایات کے مطابق شیروانی زیب تن کیئے الوانوں میں شرکت کرتے تھے۔

جبال دارانسر حيات اورخدمات وضع قطع: جہاں دارافسر کے افراد خاندان کا کہنا ہے کہوہ جوانی میں مشہور فلمسٹارا شوک کمار کے نام ہے مشہور تھے۔ چنانچیآ صف سابع کی و فات کے بعد چودہ ہزار ملاز مین صرف خاص کوایک جنبش قلم ے علحد ہ کردیا گیا اور چودہ ہزار خاندان حالات کے رحم و کرم پر اجا تک چھوڑ وئے گئے توعلحد ہ کردہ ملاز مین کی ایک انجمن بنائی گئی۔جس کے مشیر کا مریڈ مخدوم محی الدین صدر۔ کے۔مِل مہندرا اور معتد جہاں دارا فسر بنے۔ جب نئے جانشین مکرم جاہ بہاور سے اراکین انجمن کی ملا قات کا وفت مقرر ہوا تو پہلے کنگ کوٹھی کی سیکورٹی سے ملنا پڑا اُس وفت کے جیف سیکورٹی آفیسر بر گیڈریو فیق علی تھے۔اُنھوں نے جہاں دارافسر کا نام چھوڑ کر دوسرے دوار کان کا نام پوچھا۔ پہلا نام کامریڈ مخدوم کی الدین کا تھا۔اور دوسرانا م مہندرا کا تھا۔ اِن دونوں نے کہا کیآ پ نے جہاں دارافسر کا نا منہیں لکھا۔ توبر گیڈریو فیق علی نے بنتے ہوئے کہا کہ میں پہلے اُن ہی کانام اشوک کمارلکھ لیا ہے۔اس پرسیکورٹی

روم میں قبقہہ گونج اُٹھا۔ غذا: جہاں دارانسر گیہوں۔انڈا۔ گوشت۔ گھی مرغ اور مچھلی۔شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کی پیندیده غذا شامی شکم پورکٹ لیس \_ تیخ کباب \_ ہرلیں \_ چکن 65اورتو تک (صموصہ جس میں گوشت پوشیدہ ہوتاہے )۔وہ ہرتتم کے میٹھے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔

ناس:جہاں دارافسرناس کے برے شوقین ہیں وہ ۱۹۵۲ء سے ناس کیتے ہیں جو تاحال جاری ہے۔ پنچ پھول؛ پنجابی نسواڑ ناس کیتے ہیں جو بڑی خوشبو دار ہوتی ہے۔اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے وہ پہلے بکٹرت سگریٹ استعال کرتے تھے۔اب بھی بھی استعال کرتے ہیں۔

مشر وبات : Maza ان کا بہت پسندیدہ مشروب ہے۔ بجپین سے آ نسکریم کے شوقین ہیں۔اسطر ح چکی کے تہیں بلکہ جیکے کے عادی ہیں۔

نو جوانی کا خوشگوارواقعہ: حسن آئھوں کیلئے اور دل کے لئے دوزخ ہے۔ اُنھوں نے آئھوں کی جنت کودل کی دوزخ تک پینچیخ نہیں دیا۔ یوں بھی اُن کی شادی بہت کم عمری میں اُن کی ننھیا لی عزیز ہ ہے ہوئی ۔اُنھیں جب پہلی او لاد ہوئی تو و کور ریہ زنانہ ہاسپیل کے پےانگ روم میں نرسوں کا ججوم

ذرا آپ کے بڑے بھائی کوبلائیے۔ زندگی کا حاصل: جہاں دارا فسر نے بتایا کہ ان کی زندگی کا حاصل حصول علم شعور اور ادراک ہے جو

الوانات شاہی میں جنم لیا۔ آج ایک کرایہ کے بوسیدہ گھر میں رہتا ہے۔ امیر گھرانے کا فرد ہونے کے باو جودا یک غریب کی طرح کی زندگی گذارتا ہےانھوں نے بتایا کہ جب وہ اپنے حالات کا جائز ہ لیتے ہیں۔ تواحساس ہوتا کہ''سو سے بُراتولا کھوں سے اچھا بنادیا''حرص دنیانہیں ہے۔

مصروفیات شب و روز: صبح ہوتے ہی جہاں دار افسر اخبار بنی اور دیگر مشاغل میں مصروف ہو جاتے

ہیں۔ ضروری ناشتہ اور اس کے فورا بعد ہی جائے بے حد ضروری ہے اگر دیر ہوجائے تو تیوری پربل آجاتے ہیں اور جھوئی بہو سے شفقت آ میز شکایت ہو تی ہے۔ ناشتہ کے ساتھ ہی جائے پینے کی عادت بحین سے

ہے۔وہ جب عالیہ بورڈینگ ہاؤس میں بوڈ رس تھےتو ناشتہ کے ختم کے ساتھ ہی جائے بازو رہتی تھی .ناشتہ کے ساتھ ہی یا ناشتہ ہے قبل ضرورت مندگھر آجاتے ہیں اوراینے کسی کام کے لئے انھیں اپنے ساتھ لے

نکلتے ہیں۔

### شخصيت

کی شاعر کی شخصیت کا مطالعدایک عام انسان کی شخصیت سے جدا گانہ خصوصیات کا حال ہوتا ہے۔ورڈ سوتھ شخصیت اورفن کے تعلق سے اپنی تمہید میں بیسوال اٹھا تا ہے۔ کہ شاعری کیا ہے؟ اورخودہی اس کا جواب دیتا ہے کہ:

''شاعرا یک ایسا آ دمی ہے جس کا ادراک زندہ ہے جس میں دوسروں کے مقابلے میں جذبات میں جذبات نندہ ہیں جوانسانی نظرت سے زیادہ واقف ہے جواپنے جیسے جذبات اور ادادوں کو دیکھ کر اُن پرغور کرتا ہے اور پھر اُن کی تخلیق کرتا ہے چونکہ شاعری بیساختہ جذبات کا اظہار ہے اس لیے اسے ناتو سکھا جاسکتا ہے اور نداس کے بندھے کئے اُصول ہوسکتے ہیں شاعر معمولی انسان نہیں ہوتا وہ کچھ مخصوص صلاحیتوں کو لے کر پیدا ہوتا ہے اُس لئے انفرادیت شاعر اور شاعری دونوں کے لئے اہم چیز ہے کا

ورڈسوتھ شاعری کے تعلق سے میچی کہتا ہے کہ شاعری دل کی آوازا در جذبات کے بےساختہ اظہار کا نام ہے۔ ڈاکٹر سلام سندیلوی نے رابر ٹ کے حوالے سے لکھا ہے کہ:

شخصیت کی واضح تعریف کرنا بہت مشکل ہے گرسرسری طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شخصیت کی انسان کی حرکات وسکنات کا مجموعہ ہوتی ہے جس کا مظاہرہ وہ اپنی عادات 'خیالات 'اظہار بیان' رجانات 'میلان طبع طرز عمل اور فلسفہ حیات کے سمٹنے میں کرتا ہے ۔ ۲ کارل یونگ نے شخصی خصوصیات میں دوخوصوصیات پر خاص توجہ دی ہے جو ہیرون بنی ایک بنی اور دروں بنی کے نام سے موسوم کی گئی ہیں ہیرون بنی میں ایک شخص ' اپنے خیالات ' احساسات اور میعار حیات میں دکشی محسوس کرتا ہے اور مظاہر عالم کا مطالعہ کرتا ہے دروں بنی میں شخص کے خیالات وافکار منصوبہ بند ہوتے ہیں عالم کا مطالعہ کرتا ہے دروں بنی میں شخص کے خیالات وافکار منصوبہ بند ہوتے ہیں اور اُس کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے۔ اور وہ کا نئات کے خفی اسرار کا جائزہ لیتا ہے سے اور اُس کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے۔ اور وہ کا نئات کے خفی اسرار کا جائزہ لیتا ہے سے اور اُس کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے۔ اور وہ کا نئات کے خفی اسرار کا جائزہ لیتا ہے سے

حيات اورخد مات ' کارل بونگ کی ان دوخصویات میں کئی اور صفات شامل کی جاسکتی ہیں اکثر شخصیتیں ان دونوں خصوصیات کے درمیان سے اپنے لئے راستہ بنالیتی ہیں جس کی وجہ سے وہ صحصیتیں توازن پند ہوجاتی ہیں ماہر بن نفسیات نے شخصیت کی تعمیر اور تخریب میں بارہ خوبیوں اور بارہ خامیوں کی نشاند ہی کی ہے ان خوبیول اور خامیول کے امتراج سے ساجی روبیہ سے نبر آ زماہونے کی صلاحت بھی وقوع پزیر ہوتی ہے۔اگر بیدامتزاجی کیفیت کسی شاعر میں موجود ہوتو وہ ساج کے سلکتے ماحول میں اپنی شاعرانہ حسّیت کو بیدارر کھتا ہے۔ ڈاکٹرعلی احمر جلی نے ایٹ ایک مقالہ میں تحریر کیا ہے کہ

'' شاعر کی حیثیت ایک عام انسان کی شخصیت سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ یہاں شخصیت کے دُہرے اظہار سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک اظہارتو ساجی روتیہ ہے اور

دوسرااظہارفن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے س

ان خیالات کی روشی میں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ شخصیت کونن کی معرفت سے جانا پہچایا جاتا ہے لیکن اس کے ارتقائی شکل میں نمودار ہونے تک زندگی کے مختلف عناصر اور عوامل شخصیت کی تعمیر میں برابر کے حصه دار ہوتے ہیں۔ جس میں ساجی رویہ اور روایات بھی شامل ہیں۔ شخصیت کردار اور افکار جذبات اورا حساسات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ داخلی اور خارجی کیفیات کے زیر اثر شخصیت کردار و افکار کے آئینہ میں ایک متوازن صورت سے جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور الی شخصیت میں خیال وفکر کی آ ہمہ گیری ہوتی ہے۔ شخصیت جامع صفات ہوتو و وساج کی فطرت اور ساج کا دل بن کر دھڑ کتی ہے۔ اں کی فطرت کو ایک صحت مند نظرئے سے روشناس کرنے کی کو کشش کرتی ہے۔ شخصیت جب متوازن ہوجائے تو وہ ایک ایسا در دمند دل رکھتی ہے۔جو ساج میں وقوع پزیر ہونے والے واقعات وحادثات پر گہری نظرر تھتی ہے۔

متوازن شخصیت ایک ایبادر دمند دل رکھتی ہے جس میں ایک سمندر کی گہرائی ہوتی ہے وہ زیانے کے نشیب و فراز کودل کی گہرائیوں سے اٹھنے والے احساسات کے مدوجز رمیں محسوں کرتی ہے متواز ن شخصیت مجاہدانہ زندگی کو پیند کرتی ہے'افسردگی' پس مردگی' رنجیدگی کوسنجیدگی سے بدل دیتی ہےوہ قنوطیت کے بجائے بشاشیت کی علمبر دار ہوتی ہے۔ بہوں ہے۔ متوازن شخصیت کا احساس خزاں رسیدہ چمن میں رہتے ہوئے بھی نئی بہارِ جانفرا کا منظر رہتا ہے۔ وہ امروز پریقین رکھتے ہوئے فردا کیلئے نئے تعمیری منصوبے بناتی ہے۔خدا کی عطا کردہ زندگی کو تھے۔ سمت پر گامزن کرنے کے لئے اپنی توانا ئیوں کوصدانت کے ساتھ صرف کرنے کی قائل ہوتی ہے۔ ان اُسکی ترامرتہ تدانا ئیدا نکامقصد صرف انسان اورانسانیت سے بیار کے علاوہ اور کچھنمیں ہوتا۔

اوراً سکی تمام تر توانائیوں کا مقصد صرف انسان اور انسانیت سے بیار کے علاوہ اور پھینہیں ہوتا۔ جہاں تک جہاں دارافسری شخصیت کا تعلق ہے۔اُن کے فکری احساسات کے تجزئے ہے ا یک متوازن شخصیت کاروپ سامنے آتا ہے۔جس زمانے 'ماحول اور ساج میں ان کی شخصیت پروان چڑھی ہے وہ تخریب کے پہلومیں تقیر نو کا پیش قیمہ ثابت ہوئی۔ جب اُن کے جذبات نے اظہاریاں کیلیج لب ولہجہ عطا کیا تو اُن کی شاعری فن کی صورت میں زندگی کی تر جمان بن گئی۔جس کا ادراک زندہ رہتاہے وہ فرسودہ زوال آ مادہ رحجانات اور منفی روایات سے ہمیشہ منحرف رہتے ہیں جن گوئی کے لئے طوق وسلاسل سے پیار کرنا اُن کی زیست کا حاصل ہوتا ہے۔ جہاں دارافسر نے اس سطح پر ا پنے ادراک کوزندہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔وہ اپنی رودادحیات لکھتے ہوئے کھتے ہیں کہوہ سب سے پہلے ہندوستانی ہیں مفہوم کے اعتبار سے لفظ ہندوستانی خود اپنے اندرایک ایسی جامعیت رکھتا ہے بس میں گنگا جمنی تہذیب کے آبدار موتی انسانیت کے دامن میں جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں -جس میں پیار محبت خلوص کی پرکشش جاذب نظر موتی ہے۔

جس میں پیار محبت خلوص کی پرکشش جاذب نظر ہوتی ہے۔
جہاں دارافتری شخصیت کا روش پہلؤا حرام آدمیت ہے۔ اور بیان کا بنیادی تصور بھی۔ اُنھوں نے
جہاں دارافتہ ماحول میں پرورش پائی اور شاہی گھرانے میں آکھ کھولی مگراس کے باوجودان کی فکری
جاگیردارانہ ماحول میں پرورش پائی اور شاہی گھرانے میں آکھ کھولی مگراس کے باوجودان کی فکری
انفرادیت کھلے آسان کے بینچ بے سہارا مظلوم انسانوں کی بہتی میں رہنا پسند کرتی ہے۔ متوازن
شخصیت کا بیجی خاصد رہا ہے کے وہ اپنے ضمیر کی آواز پر لیک کہتی ہے۔ اس کے عزائم مشکل حالات
میں بھی خاصہ رہا ہے کے وہ اپنے ضمیر کی آواز پر لیک کہتی ہے۔ اس کے عزائم مشکل حالات
میں بھی خور ہو جود ہیں
جس کی ضیا پاشی ماحول کی ظلمتوں کو مٹانے کا قرینہ رکھتی ہے۔ ان کے مقصد حیات میں زندہ رہو اور
زندہ رہنے دوکانعرہ بھی شامل رہا ہے۔ زینہ عروج پر اپنے ظرف کو قائم رکھنا اور زوال کی دہلیز پر
ضمیر کو بچانا ایک مجاہدہ سے کم نہیں لیکن ایسامجاہدہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ طبیعت

جهال دارافسر حيات اورخد مات میں جس کے خودداری ہوتی ہے وہی اس کر دار کو بخو بی نبھا سکتے ہیں۔ جہاں دارافسر کی شخصیت میں

فکری انفرادیت اس حقیقت ہے آشنار ہی ہے۔ چنانچہ وہ رقم طراز ہیں۔ '' میں اپنے ظرف اور اپنے ضمیر کی سلامتی کے ساتھ اُصولوں کی جنت بنانے میں مگن

رہا۔اس طرح میں نے ہرانی چیز کوجاتے دیکھا مگرانی طرف کچھ آتے نہیں دیکھا۔ مجھےاسکا کوئی رنج وملال بھی نہیں ۔ میں ڈو بے ستاروں کا ماتم گسا رنہیں ۔ آفتاب تازہ کا ستقبال کنندہ ہوں۔خاندان کی حد بندیوں کا اسپر رہنے کے بجائے میں نے خود کو

عالمی انسانی برا دری کا ویمنی رشته دار بنالیا جواعلیٰ انسانی اقدار کی پاسداری حریت بندی جمہوری پیش رفت کے لئے اپنے حالات کے مطابق مصروف جہاد رہے تا کہ دنیا سے رنگ ونسل مذہب و فرقہ کی تنگ نظری کے اندیھر ہے مٹ جائیں۔

سامراجی رشددوانیاں نیست ونابود ہوں اور ساجی انصاف سب کا مقدر بن جائے ہے جہاں دارانسرنے اپنی شخصیت کے کر دار میں دواہم صفات کی طرف زیا دہ توجہ دی ہے۔ یعنی جو چیز

مٹنے والی ہے یا مٹ چکی ہے اُس کو بھول جانا چاہئے اور جو چیز اب ہے یا آنے والی ہے اس کوخوش آ مدید کہنا۔انظریئے کے تحت انھوں نے اندھیروں سے ناطہتو ڑ کراجالوں سے رشہ جوڑنے کے لئے مثبت قدم اٹھایا اور کہیں کہیں انھوں نے اس اندھیرے' اجالے کے دورا ہے پر ایک صالح معاشرے کو بیدارر کھنے کی کوشش کی ۔اور وہ اس کوشش میں کہاں تک کامیاب رہے یا اُن کے سیزیہ سوزاں میں ایک انقلا کی کا میابی کی آرز و مجلتی رہی ہیان کے کلام کے مطالعہ اور مشاہیر کے اقوال

ے ظاہر ہو کتے ہیں۔جسٹس سردارعلی خال' جہاں دارا فسرحیات و کا بُنات کا شاعر'' میں کہتے ہیں۔ افسرصاحب کا جنم جا گیرشاہی گھرانہ میں ہوا مگروہ ہمیشہ جمہوریت سیکولرزم اورقو می یج بتی کی آواز بنے رہے۔۔۔۔۔انھیں اپنے عوام'اپنے ملک اوراپنے شہرے

بے پناہ پیارر ہا اور ہمیشہ عام آ دمی کے دکھ درد میں شریک رہے۔

جہاں دارافسر کی شخصی صفات اس حقیقت کے مظہر ہیں کہ وہ ایک آ دمی کے ساتھ رہ کربھی ایک عام آ دمی نہیں رہے۔ کیونکہ انھوں نے ایک ایسا در دمند دل پایا ہے جس میں زندگی کے بے ثارغم سمو لینے

کی صلاحیت موجود ہے۔ اُن کی حیات کا رویہ سانحات سے دشتہ استوار رکھنے کا عادی رہاہے۔اس لئے اُن کے دل کے بردے پر جب بھی درد کی تصویر ابھرتی ہےتو اس میں غُم کے ہزار رنگ جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔اوریہی رنگ اُن کے فکروخیال میں اس انداز سے رنگ آمیزی کرتے رہے ہیں کہ اُنھیں زمانے کاغم بھی اپناغم محسوں ہونے لگتا ہے۔ اور یہی اُن کی متوازن شخصیت کا ایک انفرادی رنگ ہے۔

جہاں دارافسر کی زندگی نے غم دوراں کوایک مرکزی نقطہ نگاہ سے جانجا اور پرکھا ہے۔ اوراس غم کو اوروں میں باٹنے کے لئے اوراینے فکروخیال کی تبلیغ کے لئے اُن کے لئے یہی دو ذرائع ممدومعاون ثابت ہوئے. اورادب وصحافت کے ذریعے مشن کو جاری اورساری رکھاہے۔اوریہی خصوصیت جہاں دارافسر کی متوازن شخصیت کی آئینددارہے۔

جہاں دارا فسر کی اسی متوازن شخصیت کومرحوم محبوب حسین جگرنے روشنی روشن خیالی' اور رہنمائی کے نے سفیر' ہے تعبیر کیا ہے۔

شخصیت جب کسی فن لطیفہ سے وابستگی اختیار کرلیتی ہے تو وہ اپنی زندگی کے مذاق اور شعور کے تحت اس فن کوزندگی کا ما حاصل مجھتی ہے۔الیی شخصیت فن کوزندگی کا ایبارُ خ مجھتی ہے جس کے بغیر شخصیت ادھوری اورزندگی کےسہانے خواب ادھورے نظر آتے ہیں۔ایک لحاظ سے شخصیت اورفن ز مانداور ساج کے درمیان اپنے احساس فکر کے زِیراثر متواز ن فکروٹمل کے ذریعید نیا کودرس آ گہی دیتے ہیں۔ جہاں تک جہاں دارافسر کی شخصیت اورفن کا تعلق ہے۔انھوں نے ان ہی کی نظریات کے

تحت اپنی زندگی کی تصویروں میں اس انداز ہے رنگ آ میزی کی ہے جس ہےفن برائے فن نہیں رہتا بلکہان کافن برائے زندگی کے قدروں کی حایت کرتا ہے وہ اپنی عملی زندگی میں صرف ایسا کارہائے نمایاں حاہتے ہیں ۔جس سےانسان اورانسانیت کوفخر حاصل ہو سکے۔اوراس فخر کووہ اینی زندگی کا انعام بیجھتے ہیں۔ جواحساس اُن کے دل میں موجز ن ہے وہی تڑپ بن کر زبان پر آ جاتی ہے دل و زبان کی اس رفاقت نے اُن کوصداقت پندی کی طرف مائل کیا ہے۔اوریہی صداقت جب فکرو خیال کے میزان میں تئتی ہے تو وہ ایک فن یارہ کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے فن یارہ کی صورت میں جب صدافت مقصد زندگی قرار پائے تو زندگی کے بہت سے مسائل اس اظہارییان کے توسط سے حل ہوجاتے ہیں۔شاعر کے مطمح نظر صرف صدافت کی پاسداری ہوتو اس کی پزیرائی ہرجگہ ہوسکتی

ہے۔اوریہی سب کچھ جہاں دارافسر کے جذبہ شعری میں موجود ہے۔ \*
کسی کا قول صادق ہے شاعری حیات سے پیدا ہوتی ہے۔ حیات سے متعلق ہوتی ہے اور

سی کا قول صادق ہے شاعری حیات سے پیدا ہوں ہے۔ حیات سے سہوں ہے اور حیات ہے ہیں۔ جا سے ہیں کے لئے زندہ رہتی ہے اس جامع اور مختر فقر ہے میں شاعری حیات اور شاعری دونوں ایک فیضا ن لطیف سے روشناس ہوتے نظر آتے ہیں۔ جب فن حیات سے متعلق ہوجا تا ہے تو وہ زندگی کے ایسے پہلوکی عکاسی کرتا ہے جو سب سے زیادہ جذبات انگیز رہا ہے۔ شاعر کے جذبات کی برافر وقتگی جب سی فن پارے کی تخلیق کرتی ہے تو اُس فن پارہ میں اسکی آئھوں کا نور اُس کے جگر کا خون اور اسکے دل کی دھڑ کن شامل رہتی ہے۔ ایک شاعر جب احساس کے اس تناظر میں دیھتا ہے تو اُس کو مُم آشنائی اور انبساط انگیزی دونوں سے اپنارشتہ جوڑ نا پڑتا ہے۔ رہنے وطرب کی اس وہنی رشتہ داری میں جس کا اثر سب سے زیادہ ہوگا وہی اثر شاعر کے جذبات کی ترجمانی کرے گا۔ اور یہی جذبات خارجی اور داخلی کیفیات کے روح افزاءوروح فرسا مناظر کے ترجمانی کرے گا۔ اور یہی جذبات خارجی اور داخلی کیفیات کے روح افزاءوروح فرسا مناظر کے ترجمان ہوتے ہیں۔

جہاں دار افسر کی شخصیت کا ظاہری روپ تو یہی ہے کے وہ اوسط قد کے دیلے پتلے پُھر رہے بدن کے انسان ہیں۔ آئھیں سیاہ بڑی بڑی جس میں غور وگری گہری خاموشیوں کا طوفان چھا ہوا۔ ستوال ناک کشادہ جبیں اور جبیں پر ایک ہلکی ہی شکن تھڈی پر فرنج کٹ داڑھی اور مونچھ داڑھی ہوئی۔ گندوی رنگ چہرے سے شخصیت کے معتبر بن کا اظہار لبوں پر دم گفتگو ہلکا سا داڑھی سے ملی ہوئی۔ گندوی رنگ چہرے سے شخصیت کے معتبر بن کا اظہار لبوں پر دم گفتگو ہلکا سا تبتہم جوکسی کواپئی طرف راغب کرنے کے لئے کافی 'ہے۔ یہ تو صلیداس وقت کا ہے جب کہ وہ اپنی عمر عزیز کے ستر (۵۰) ہرس ختم کر چکے ہیں۔ لیکن جنہوں نے ان کا عنوان شباب اور عالم شباب دیکھا ہوگا وہ بائے جیلے کڑیل نو جوال کی تصویر اب تک اپنی آئھوں میں لئے پھرتے ہوگئے اور شاید بہی ہوگا وہ بائے جیلے کڑیل نو جوال کی تصویر اب تک اپنی آئھوں میں لئے پھرتے ہوگئے اور شاید بہی

ان کے لئے کھلی آئکھوں کا خواب ہوگا۔ خیر آ گے دیکھئے آ واز میں نرمی آئکھوں سے ذیانت ٹیکتی ہوئی زیبائش لباس میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں کبھی بُشر ٹ کبھی شرٹ کبھی کرتا یا ٹجامہاور کبھی شیروانی ٹویی میں بھی برہنہ سرنظر آتے ہیں ۔اس میں شک نہیں انھیں خاندانی وراشت میں وہ تہذیب بھی ملی تھی جُو ان کے آباواجداد کے لئے مخصوص ربی ہوگی۔شیروانی کے ساتھ دستار کمر میں بگلوس یا وَل میں سلیم شاہی جوتا ہاتھ میں عصائے چو بی یا مرصع شمشیر کمر میں خنجر زریں کیکن بیرتہذیبی وضع قطع اور لباس جہاں دارافسر کے بروان چڑھنے تک ختم ہو بچکی تھی۔ اور یوں بھی جہاں دارافسر نے ایسی افراطبع یائی ہے اور پیربھی تو مشہور ہے کہ لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہوئے محلوں کے خواب دیکھتے ہیں۔لیکن یہاں تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے وہ محلوں میں رہتے ہوئے جھونپر یوں کے خواب دیکھتے

رہے۔وہ نواب و جا گیردار بننے کے بجائے غربت کے عذا ب کوسہنا پسند کیا۔ یہ کمال انکساری اُن زندگی کے انقلابی جذبوں کی عکاس رہی ہے۔ کیونکہ انھوں نے قلی قطب شاہ کے طرح بالا حصار ہے چار مینار کے دامن میں بسی غربت کی زندگی کو ہڑی بیار بھری نظروں سے دیکھا ہے۔اوریہی زندگی اُن

كے لئے كھلى آئكھوں كاخواب ثابت ہوئى.

اوربیالیاخواب ہے جو برسوں بعدشاید شرمند تہجیر ہو۔

### حواشي :

ا ڈاکٹر جمیل جالیبی ارسطوے ایلیٹ تک ص (۴۵)

ع ميراحم على الهام واحدى مقاله شارب اورنك آبادى صفحه (١٠٠)

َسَةُ اكْتُرْسلام سنديلوي غالب كى شاعرى كانفساتى مطالعه \_صفحه (٣٣ )

٣ إِذَا كُنْرَعَلِي احمر جليلي فصاحت جنگ جليل شخصيت وشاعري \_صفحه (١٨٩)

جہاں دارافتر مضمون مجھے کچھ کہنا ہے ماخوز ازمجموعہ کلام کھلی آئکھوں کے خواب صفحہ (۱۲)

# جہاں دارا فسر کا شعری مجموعہ

# کھولی آئکھوں کےخواب۔۔۔۔۔اجمالی تعارف۔۔۔۔

"کھلی آئھوں کے خواب" جہاں دار افسر کا پہلاشعری مجموعہ ہے جو مہوواء میں اُردوا کیڈیمی آندهرا پردیش کی جزوی اعانت سے حیدرآباد سے شائع ہوا۔ ' انتساب' صفحہ (۳) اُن معزز ہستیوں کے نام ہے جنہوں نے شاعر کی زندگی میں شفقت ٔ رفاقت اور رہنمائی کے اعلیٰ صفات کے ذربعها نقلاب پيدا كيا-

صفحد(۴) پردوست احباب کی ایک طویل فہرست ہے جن کے نام اس شعری مجموے کو اُسکے مخلصانہ جذبے کے تحت نذر کیا گیا ہے۔ اس شعری مجموعے کے صفحہ (۲) تا (۱۰) جسٹس سردار علی خال نے ا کیے مضمون بعنوان''جہاں دارافسر حیات و کا ئنات کا شاعر'سپر دِقلم کر کے اپناحقِ دوسی ادا کیا ہے۔ موصوف کامضمون ایک تا ڑاتی تنقید کی حیثیت رکھتا ہے۔موصوف نے اُس شعر کو بھی نظر قرطاس کیا ہے۔جس کوئن کر جگر مراد آبادی پھڑک اٹھے تھے

> شب فرنت سحرتک میں بھی رویا شمع بھی روئی مرے مانند وہ بھی دل جلی معلوم ہوتی ہے

بیشعرادرغزل موجودہ شعری مجموعہ میں نہیں ہے۔ کھلی آئھوں کےخواب کے صفحات (۱۱) تا (۱۲) مصنف نے ورق ورق زندگی کے عنوان سے زندگی کے واقعات (۷۰) سطروں میں اس اختصار سے قلم بند کیا ہے کہ زندگی کے سترسال کا پورا پورا اواط ہوجاتا ہے اور کوئی گوشہ آئھوں سے اوجمل ہونے نہیں یا تااس انداز تحریر سے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا یہ کیلنڈر ایک چھوٹے .....

حيات اورخدمات

ے (cassette) کیسٹ میں مقید ہوگیا ہواور جسے جہاں چاہے آن کر کے سُنا جاسکتا ہے۔ اس شعری مجموعے کے صفحات (۱۲) تا (۱۸) '' مجھے کہنا ہے کچھ'' میں جہاں دارافسر نے اپنی آب بیتی کو پیش کیا ہے جس سے اُن کی زندگی کے محرکات اور زاویہ نگاہ سے آ گہی حاصل ہوتی ہے۔ درمیان میں تصاویر کے ذریعہ دبط باہمی اور خلوص بے پایاں مسکراتے ہوئے منظر پیش کئے گئے ہیں۔ 'کھلی آ تکھوں کے خواب' کا آغاز صفحہ (۱۹) دعا سے شروع ہوتا ہے صفحہ (۲۰) اور (۲۱) پر نعت مالیتے تیم کا

آ تھوں کے حواب کا آغاز سعی (۱۹) دعا سے سروح ہوتا ہے سعی (۲۰) اور (۲۱) پر بعت ملاق ہم ہم ہوتا ہے سرہ پیش کی گئی ہیں اس کے بعد سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی معر کا نظمین ُغز لیں 'اور قطعات و متفرق اشعار اس شعری مجموعے میں شاعر کے نازک اور لطیف احساسات کے ترجمان ہیں۔اس شعری مجموعے میں

نعتیں (۲)

نظمیں (۵۲)

غزلیات (۴۲)

ر ... قطعات (۱۱)

متفرق اشعار (۵۸) ہیں

تحلى آنکھوں کے خواب کا میا جمالی تعارف تھا تفصیلی بحث مختلف عنوانات کے تحت آئندہ

سطور میں آئے گی۔

# جهان دارافسر کی شاعری

جہاں دارافتری شاعری اُن کے دل واحساسات کی ترجمان ہے۔ اُنھوں نے جس ماحول میں آئکھیں کھولیں اور برورش پائی وہ ماحول زندگی کی کرب نا کیوں سے جر پوررہا ہے۔ یہ زندگی کا المیہ نہیں تو اور پھر کیا ہے۔ ہر طرف قتل وغارت گیری کا بازار گرم ہے انسانیت کے بازار میں رنگ و نسل کے جھڑ ہے۔ اور لسانی تعصب اور کہیں مذہب کے خلاف حسد کی آگ جڑ کتی ہوئی اور کہیں فردیا فرقہ پرتی کی دیواریں کھڑی ہوئی سے رزندگی مایوسیوں اور محرومیوں کی آماجگاہ بیزندگی کا المیہ کسی فردیا ساج کا نہیں بلکہ اس آگ میں ایک و نیا لیٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ جہاں دارافتر اپنے سینہ میں ایک حساس اور دھڑ کتا دل رکھتے ہیں ۔ وہ ان واقعات اور حادثات سے کس طرح متاثر نہ ہوتے ۔ شاعر حساس اور دھڑ کتا دل رکھتے ہیں ۔ وہ ان واقعات اور حادثات سے کس طرح متاثر نہ ہوتے ۔ شاعر کے جذبات واحساسات ہر منظر کا اثر قبول کرنے والے ہوتے ہیں ۔ ان کا در دحرف و وعا کی صورت میں لیوں پر سسکنے لگتا ہے تو جذبہ دُروں سے ایک ہوک کی اُٹھتی ہے ۔ اور وہ اپنے خدا سے بصد بحرو نیاز کہتے ہیں۔

خداہے بس یہی میری دعاہے دکھی انسانیت سے بیارافزوں ہو

خداوند

بیرنگ ونسل تعصب تگ نظری بے بقینی کی فضا سے بشرآ زاد ہوجائے۔

وہ اپنی دعامیں ایک سے مسلمان کی حیثیت سے بیآ رزوکرتے ہیں کہ انسان کوآزادی محض اس لئے ملی ہے کہ وہ اپنے اراد ہے اور قول سے بارگاہ خداوندی میں اپنی عبدیت کا سیخ دل سے اقر ارکر ہے اور اس کی عبودیت اس کی عظمت وجلالت کا فیضان اس طرح اثر کرجائے کہ خداک سوائے کسی کا خوف دل میں نہ ہو۔ یہی وہ ایمانی جو ہر ہے جوانسانیت کی بقائے بھی کام آتا ہے۔ انسان دنیامیں اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللّٰد کی عبادت کرےاور مخلوقِ خُدامیں جس کا جومر تبہے اس کالحاظ رکھے حقوق العباد کے طلح نظروہ خداکی بارگاہ میں تڑپ کر کہتے ہیں

اے دبُ العالمیں مرے گشکول میں کچھٹو عطا ہو ابو بکر وعمرعثان وعلی کا جھوٹا کہانسانیت کی بارگاہ میں شاد مانی سے حیات چندروز ہ جی سکوں اور ترے بندوں کے کام آوں۔

جہاں دارافسرنے اپن شعری مجموعے وزیادہ ترمعری نظموں سے آراستہ کیا ہے آزاد ظمیس عروض آ ہنگ سے وابستہ ہوتی ہیں لیکن اس میں خیال کی آزادی ہوتی ہے۔ ترقی پیندشعراء نے اس صنف شخن کواپنا کرفکری احساس کووسعت دی ہے۔ جہاں دارا فسر کا فکری احساس بھی زیادہ تر آزاد نظموں سے متعلق رہا ہے۔اس لئے انھوں نے اپنے شعری مجموعے میں پہلے آزادنظموں کوجگہ دی ہے۔اور پھرغزل کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔آزادنظموں میں دعاکے بعدسب سے پہلی نظم' دعائے یم شی" لکھی گئی ہے بینظم بحر متقارب کے فارم (Form) میں لکھی گئی ہے جس کا وزن فعول (حاربارے) ال نظم میں نعتبہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔اور جوتا رہیش کیا گیا ہےوہ ول میں چھے ہوئے درد کا اظہاراس انداز سے کرتا ہے کہ آئکھیں اشکبار ہوجاتی ہیں۔اس نظم میں اللہ کے محبوب بندے نی کریم اللہ سے بیالتجاء کی گئی ہے کہ زمانہ ظلمتوں کی گھٹاؤں میں چھپ گیااور ہر طرف اند حیروں کا راج ہے۔اور اس اند حیروں میں سر کا میلیک کی اُجلی ردا ہی میں پناہ لینے سے زندگی کوسکون اوراطمینان حاصل ہوسکتا ہے۔اور جہاں دارا نسرای دامنِ رحمت کے آرز ومند ہیں۔ نظم کےاشعار ہیں

اے قندیل حکمت

اےرحمت سرایا

مجھے تیرگی ہے بچالے

میں گرنے لگاہوں

مجھے تھام لے

آسرادے مجھے

اینی اجلی ردامیں۔

نام ليوا ہوں اس روشني كا

ازل سے ابدتک جوقائم رہے گی

اس نظم کا جوتا ڑہ وہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی صدا ہے جوشاعر نے دعائے نیم شی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دیگر نظموں اور غز لوں پر بحث آئندہ صفحات میں کی گئی

-4

### جہاں دارافسر کی غزل گوئی

جہاں دارافشر نے خودا پی شعر گوئی اور شعرفہی کے تعلق سے اظہار خیال کرتے ہوئے کھا ہے۔

''میں میر' غالب' یگانہ' جوش' جگر سے لے کر مخدوم' علی سر دار جعفر تی' کیفی آعظی '
ساتر لدھیا نوی اور جانثار اختر' سلیمان اریب عزیز قیسی کا پرستار ہوں احمہ ندیم
قائتی جمایت علی شاعز' احمد فر آز' قمر ساحری بھی میر سے پندیدہ شعراء میں ہیں۔
خود کو ترقی پیند ترکی کا ایک تصہ سجھتا ہوں۔ گرمیری شاعری میں محض قافیہ پیائی
نہیں میرا ذہنی جھکاو نظم کی طرف زیادہ ہے۔ میں شاعری میں جدید تجربوں کا بھی
قائل ہوں اور بہت سے ایسے جدید شعراء کو بھی قدر کی نگا ہوں سے دیکھتا ہوں جن
کی شاعری میں زندگی سے فرار کا احساس نہو، جن کی تنہائی بھی ایک صحت مندر خ
کو شعری میں زندگی سے فرار کا احساس نہو، جن کی تنہائی بھی ایک صحت مندر خ

جہاں دارافتری شخصیت میں ان خیالات ہونا ضروری بھی ہے۔ کیونکہ انھوں نے ایسے دور میں اپی شعوری آئیس کھولیں جبکہ بساط شخن پرغزل اور نظم ایسے تجربوں سے گزرہی تھی جہاں نظام فرسودگی جاں بلب تھا اور کھکش حیات زندگی کے نت نے مسائل کا جائزہ لے رہی تھی ۔ لیکن صاحبانِ علم وفن کے اس دور میں بھی پُر انی قد روں کا بھی شخفظ چا ہا اور نے قد روں کو بھی مستحسن نگاہوں صاحبانِ علم وفن کے اس دور میں بھی پُر انی قد روں کا بھی شخفظ چا ہا اور نے قد روں کو بھی مستحسن نگاہوں سے دیکھا۔ کیونکہ اُن کی دانست میں بہتھی آشکارتھی کہ جس کو اسا تذہ سخر وادب سے بعاوت سے چمنستانِ شخن کو آ راستہ و پیراستہ کیا اس کو یک لخت نظر انداز کر دینا نصر فی شعروادب سے بعاوت ہوگا ہوں دور ہوگی بلکہ اُسکے تق میں سراسر ظلم کے متر اوف ہوگا۔ جیسا کہ جہاں دارا فتر نے ایسے پر آشوب دور میں چند چیندہ شعراء کو اینے فہرستِ خیال رکھکر اپنے شعرو خن کی آبیاری کی۔ جس سے بنیا دی طور پر میں خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے۔ میلان طبع کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کونظم کا شاعر کہتے ہیں۔ لیکن یہ انتھیں خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے۔ میلان طبع کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کونظم کا شاعر کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ پُر افی روایات کے بھی قدر دال رہے ہیں اور انھیں غزل جیسی لطیف و نازک

جهال دارانسر عنات اورخد مات صنف شخن سے بھی محبت رہی ہے ور نہ وہ میر عالب یگانہ جوش جگر فاتی کے نام خاص طور سے نہیں لیتے۔ان کو جہاں میر کے سوزوگداختگی 'نشریت 'رنگین ملاحت 'شیرین اور شوخی سے بیار ہے۔ وہیں

يروه مير كاخلاص واردات عِشق حسن بيان سے عقيدت ركھتے ہيں۔ بقول اعجاز حسین ' میر کے دور میں صنف شاعری کو جوتر تی ہوئی وہ ہرآنے والے عہد کے لئے باعث رشک رہی ہے'' لے

اسی طرح غالب کے دور میں صرف غالب کی شخصیت ہی آنے والے شعراء کے لئے طرف دار نظرآتی ہے۔غزل بانکین غالب کی بلندخیالی اورندرت ادا کا ایک ایسا وسلہ ہے جس کونظرانداز نہیں کیا جاسکتا اور غالب کی تقلید جدید شعرائے اُردو کے لئے اس لئے بھی رہی ہے کہ انھوں نے جدید اور یا کیزہ تثبیہات کوشعری دنیا میں متعارف کروایا اوران کی پروازِ فکر زندگی

کے فلسفہ اور حقائق سے آ گئی بخشی ع ''یگانہ چنگیزی جہاں دارافسر کے پسندیدہ شعراء میں سے ہیں اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ جو چیزیگانہ کو دیگر شعراء میں متاز و مفتحر کرتی ہے اُن کا زُورِ کلام ہے بندش کی پخستی کے علاوہ مضامین کے کئے ایسے الفاظ لاتے ہیں جو بوری طرح منہوم کو ذہن نشین کرادیں اور اُن کے کلام کی خاص خصوصیت بیہ کہ جس سے دکشی پیدا ہوتی ہے وہ طنز ہے اور بیعضر کہیں کہیں اتنا تیز اور تیکھا ہے جوزورِ بیان کالطف دو بالا کر دیتا ہے' سے

جہاں دارافسر کا فاتی کے کلام سے متاثر ہونا ایک فطری چیز ہے۔ کیونکہ انھوں نے اپن شعور حیات میں جس طرف بھی نگاہ اٹھا کردیکھی اُن کوایک زخم خوردہ اور سکتی ہوئی انسانیت نظرآئی۔مایوسیوں اور محرومیوں کے اس دوراہے میر جہال دارافسر کے قلبی کیفیات بھی اس پس منظر کی حقیقت ہے آشنا ر ہی ہیں کیکن جہاں دارافسرنے فاتی کی تنوطیت کواپنانے کے بجائے فانی کے کلام میں ہند سیار اثر اورمعنویت ہےاس کو قبول کیا۔ روایات غزل کی آخری کری جگر مرادآ بادی بھی جہاں دارفسر کی نگاہوں میں ایک مردر میخاند کی

حیثیت رکھتے ہیں۔ جگر سے متاثر ہونا اُن کے لئے تعجب کا باعث نہیں جگر کی شاعری در عشق سے عبارت ہےاوراس درد میں حسرت بے یایاں کا پہلو بھی شامل نظر آتا ہے۔اور بیحسرت کا پہلوتا ثیر کے ساتھ وجدانی کیفیت پیدا کرتاہے اوراس تاثرے دل پرایک چوٹ کتی ہے گئے

میرے حَبِّرتک غزل کی روایات نے جوسفر طے کیا ہے وہ جہاں دارافسر کے مطالعہ میں رہا ہے۔ایک شاعرانہ بیدارذ بن رکھنے والی شخصیت کے لئے بیا کتساب فن ضروری بھی تھا۔

ایک اندازے کے مطابق (۲۵) پچس برس کی عمر یعنی ۱۹۵۰ء تک شاید وه غزل کے برستار رہے ہوں گے۔ مجھے اس دور کے کلام میں غزل کا روایتی انداز خاصہ نمایاں نظرآ تا ہے۔ جہاں دارا فسرنے کہیں کھا ہے کہ شاعری کی دی (۱۰) بیاضیں گم ہوگئی۔اگروہ بیاض رہتی تو اُن کے کلام کا تجزیه کرنے اورغزل کے رجحان کے ذریعہ شاعرانہ مزاج کو مجھنے میں آسانی ہوتی۔ یہاں تو مختصرساشعری مجموعہ ہے جواُن کے حقائق زندگی'واقعات زندگی' سانحات زندگی' مشاہدات زندگی اور تجربات زندگی کا یک صحیفہ ہے۔اوراس کی روشنی میں جہاں دارافسر کے کلام اوران کے جذبات دل کی صرف ایک گونہ توشیح ہو کتی ہے۔اس شعری مجموعے کے آخری صفحات میں تحریر کردہ غزلوں کے مطالعہ سے اس بات کا بخو لی اندازہ ہوتا ہے کہ اُن کے ابتدائی کلام میں اس قتم کے اشعار کی بہتات رہی ہوگی جبیبا کے وہ کہتے ہیں.

> آباد رکھ مُسن تقور تجھے خدا ملتے ہیں ہجر میں بھی مزے وصل یار کے

اس قتم کے اشعار 'یہ جہاں دارافسر کا ابتدائی کلام ہوگا اگر غزل کے ساتھ سنیا درتار یخ درج ہوتی تواس کا بخو بی اندازہ ہوتا کے بیکس دور کا کلام ہے۔ان اشعار میں صفی کی طرزِ ادا کارنگ نمایاں ہے۔دوشعرای زمین میں ہے۔

> اب کس کو اپنا جائے کہئیے کے رفیق دل اختیار میں ہے نہ وہ اختیار میں

افسر تم اس کی حسن پہ قرباں تو ہو گر دو دن خزاں کے ہیں تو ہیں دودن بہار کے

ان اشعار پرغور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ بیرتغزل کا قدیم رنگ لئے ہوئے ہیں۔اورخود

جہاں دارانسراس بات کے معترف ہیں کہ 'حضرت صفی کا فیض ہے جو شاعر کوخوش بیانی کا سلقه عطا

کیا''۔ بیشعر کود کیسے جس میں صنعت روالعجز (علی الصدر) کو برتا گیا ہے۔ پنچے انسال تو انسال کے دل تک پہلے بعد کی بات ہے اللہ میاں تک پنچے

جہاں دارافسر کی کمال سخوری کا جو حصة ہے اس سلسلہ میں استاذ بخن صفی اورنگ آبادی

میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں \_ ·

فیضِ اخلاص و عنایت ہے صفی کا افسر تم سے شاعر بھی جو اب حسنِ بیال تک پنیچ

جہاں دارانسرکی الی غزلوں میں جوقد یم رنگ لئے ہوئے ہیں۔ زبان و بیان کے لطف کے علاوہ اور ایسے ہمی مضامین ملتے ہیں جوان کے بیش رو کہہ چکے ہیں لیکن سے خیال بھی ذہن میں رہے کہ صدیوں سے ہر شاعر گل وبلبل شع و پروانہ قفس آشیانہ کی بات کرتا آیا ہے لیکن یہی بات ہر شاعر کے پاس بداعتبار مضمون نئی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ شعر کو برجستہ انداز میں برسنے کا سلیقہ ہی شعر کے حسن میں چار چاند

الگادیتا ہے شعر میں شاعر جولفظ استعال کرتا ہے وہ ایک لحاظ سے تگینہ کی طرح جڑا ہوتا ہے۔اگراس کے بجائے اس کامترادف بھی استعال کیا جائے تو شعرداد حاصل نہیں کرسکتا۔غائر نظر سے دیکھا جائے تو بید حقیقت

واضح ہوتی ہے کہ شعر میں مناسب لفظوں کے استعال سے دل کے جذبات کا تھلے طور پرا ظہار ہوتا ہے۔ شعر میں جو بھی لفظ استعال ہوتا ہے اس ہے آرز و تمنّا 'تڑپ'التماس'التجا'اضطراری و بیقراری

میں تیرین کرپیوست ہو جاتا ہے۔ جا ہے شعر میں لفظوں کی شان وشوکت کیوں نہ ہووہ بسااوقات بے معنی

ہوکررہ جاتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک سادہ سیدھا شعرکہیں قاری کے ذہن پر اپنے گہرے نقوش چھوڑ جاتا ہے۔ شعر میں لفظوں کا اس انداز سے استعال صرف اساتذہ تن کی صحبت یا اُن کی اصلاح کا نتیجہ ہوتے ہیں یا گہرے مطالعہ تن سے شاعراس انداز کے شعر کہنے کے قابل ہوتا ہے۔ حسن اظہار کا قرینہ جب فکر کی منازل طے کر کے بے ساختہ زباں پر آجاتا ہے تو ایسا شاعر قادرالکلای کے شرف کا مستحق قرار بیا تا ہے۔ وُاکٹریوسف حسین خان این معرکتہ آلارا کتاب ''اُردوغن کا 'میں یوں رقم طراز ہیں۔

المعرب ا

نقدم وتافر کوئی معنی نہیں رکھتا کسی شاعر نے کسی مضمون کو پہلے برتا اور دوسرے شاعر نے پھے مصل کوزیادہ بلند کر دیا۔ یا اس کھی مرصہ بعد بائد صلاورہ وہ میٹی رو کے مقابل میں اس کوزیادہ بلند کر دیا۔ یا اس میں کوئی ندرت پیدا کروی تو وہ صنمون اس کا ہوجائے گاھے

رضی الدین حسن کیفی کا ایک شعرب \_

ایے آنے سے تو نہ آنا تھا آتے ہی تذکرہ ہے جانے کا اور جہاں دارافسرنے اس مضمون کو باندھاہے مگر بڑے سلیقہ سے شعر ہے آنا ایسا کیا آنا ہے

انا ایما ایا انا ہے آئے آئے گا

جبیبا کے پہلے کہا جا چکا ہے بقول ڈاکٹر پوسف حسین خاں کوئی لفظ اور کوئی مضمون پہلے برتے سنتہاں میں جاتا جہا ہے ایٹ اعلام ساتھی نئیں ورج کھدی دیتا

جانے پر فرسودہ نہیں ہوجاتا اچھاشاعر اپنے نفس گرم سے مضمحل اور مردہ لفظوں میں بھی نئی روح پھونک دیتا ہے۔اب کے علاوہ ہے۔اب ان دوشعروں پرغور کیجئے کئی کے شعر میں مخاطب محبوب یا اور کوئی شخص ہوسکتا ہے۔اس کے علاوہ روز مرہ وبول جال میں اس کی برجنگی بھی خوب ہے۔اس کے برخلاف معنویت کا لحاظ کرتے ہوئے جہاں

روز تر ہول جال میں اس کی بر بھی جی خوب ہے۔اس کے برخلاف معنویت کا لحاظ کرتے ہوئے جہاں میں اس کی بر بھی ہوئے جہاں دارا فسر کا شعرایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔شعر میں حزن و ملال اور حسرت کی جیاشنی موجود ہے۔علاوہ ازیں

انسانی زندگی کے مخضر سے عرصہ کا اظہار بھی پوشیدہ ہے۔انسان اس دوروزہ دنیا میں چند کھوں کے لئے آتا ہے اور اس دنیا سے پھر چپ چاپ چلا جاتا ہے۔اُس کی حسر تیں اس کی آرزوئیں اُس کی تمنا کیں بھی اس کے ساتھ ہی فن ہوجاتی ہیں۔اور شاعر کیف افسوس ملتے ہوئے کہتا ہے ع

آئے بھی توجائے آئے ے

بیشعرسادہ الفاظر کھنے کے باوجود قابل شخسین ہے

#### ردیف نگاری

جہاں دارافتر کی شاعری کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے بعض غزلیں الی بھی کہی ہیں جس میں خاص طور پر ردیفوں پر توجہ دی گئی ہے۔اس اہتمام سے نفظی اور معنوی حسن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے مثال کے طور پر چندغزلوں کی ردیفیں یہاں پیش کی جاتی ہیں اس شعری مجموعے کے صفحہ (۸۳) پر ایک غزل ہے جس کا مطلع ہے۔

حمناً أس من حرت آرزو ارمان بكتے بيں يه سب كيا چيز بين اس دور مين ايمان بكتے بين

عصر حاضر کے بگڑے ہوئے معاشرے کا خوب جائزہ لیا ہے۔اس غزل میں قافیہ ایمان

انسان ار مان وغیره میں اور ردیف بکتے ہیں۔اور قافیہ کا دارومدارردیف بکتے ہیں'۔ پر مخصر ہے

وہ تیرگی ہے کہ اب روثنی بھی زخی ہے

فروغ جہل سے دانشوری بھی رخمی ہے

اوررد نیف سے بہترا نداز میں مضمون آفرینی کی ہے۔غز لیات پر تفصیلی بحث آئندہ اوراق میں ہوگی۔ یہاں

صرف جہاں دارانشر کی ردیف نگاری کاجائزہ کیا جائے گا۔اس طرح صفحہ (۹۰) پرغز ل کا مطلع ہے۔

اس غزل میں ردیف'' رخمی ہے'' مختلف مقامات پر مختلف موضوعات کے ساتھ ہمارے مطالعہ میں آتی ہے۔ اور زخمی ہے کامفہوم بلحاظ مطالعہ میں آتی ہے۔ ردیف کالفظ'' بھی'' زور بیاں پر دلالت کرتا ہے۔ اور زخمی ہے کامفہوم بلحاظ قافیہ کہیں روشنی کی قلت کوظاہر کرتا ہے کہیں زخمی کامفہوم زندگی کے ساتھ زندگی کی بے مائیگی کا پیت دیتا

ہے کہیں تشنگ کے ساتھ دخمی کامنہوم انتہائی بیاس کوظا ہر کرتا ہے کہیں خاموثی کے لئے گوئے بین کوظا ہر کیں ملک کا کا بیر خریب دیش

کرتا ہے اور کہیں کلی کل کا زخی ہونا جش بہاراں کے منظر کو پیش کرتا ہے۔ جہاں دارا فسر نے اس ردیف کےساتھا پنے کمال شخوری کے جو ہرد کھائے ہیں۔اس سے اُن کے فن شعر پر قادرالکا می کا

اظہارہوتاہے۔

صفحہ (۹۳) پرغزل کے پانچ شعر ہیں جس میں'' درواز ہ'' ردیف کے طور پر استعال کیا گیا ہے اور اس دروازے سے مختلف مضامین اپنی آب و تاب کے ساتھ آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چند شعریہاں ورج کئے جاتے ہیں۔

کہیں ہے بار نہ ہو جائے طبع نازک پر نہ کھٹکھٹا یا کرو بار بار دروازہ ہوا سے ہلتی ہے زنجیر میرے دل کی طرح ہے میرے درد کا آئینہ دار دروازہ ہم اپنے گھر میں ہیں مدفون ہے کی افسر بنا ہوا ہے نثانِ مزار دروازہ

صغیہ(۹۵) پرغزل ہے جس کے قافیہ۔ گہر نظر سفر اورردیف سلامت استعال کی گئی ہے۔اس غزل کامطلع

-4

بہار حسن چمن سلامت وروغ لعل و گہر سلامت ہزار جلوے ہیں ہر قدم یز اگر ہوذوتی نظر سلامت

اس غزل میں ردیف کے توسط سے معنی ومفہوم کو بڑی سادگی اور سلاست سے واضح کرنے کی

کوشش کی گئی ہے۔

صفحہ(۹۲) پرغزل ہےجس کامطلع ہے۔

ہر ایک ست سے پقر ہے آپ ساتھ رہیں حیات آئینہ پکر ہے آپ ساتھ رہیں

اس غزل میں قافیے ۔ پھڑ پیکڑ سمندروغیرہ استعال کئے گئے ہیں اور'' آپ ساتھ رہیں'' ردیف کے ساتھ قافیوں کامفہوم میں کہیں نزاکت'ہمت وجرات حادثوں سے نبرآ زمائی کہیں تنہائی اور

فراق سے عبارت ہیں اس طرح شاعرنے ردیف کے قوسط سے اپنے دل کی بات کہی ہے۔

حریف ذوق سفر بن رہی ہیں خود راہیں ---

عجب موڑ پہ افتر ہے آپ ساتھ رہیں

۔ صفحہ(۹۷) پرغزل ہے جس کا مطلع ہے۔

رُک ہارے قدم یا تھہر گئی تاریخ فریب جاگا حقائق کی مرگئی تاریخ

اس غزل میں ردیف''تاریخ''کو مختلف بیراے میں برتا گیا ہے۔ ص (۹۸) پرغزل کی ردیف چراغ اور قافیہ زندگی اور رہبری وغیرہ ہیں''چراغ'' کے مفہوم کو پیش نظر رکھ کر شاعر نے جو

مضامین کواپنایا ہے۔اس سے ایک وسعت پیدا ہو گئ ہے جس سے فلسفہ و حیات کی نیرنگیاں بکھرتی ہوئی دیکھائی دیتی ہیں جہاں ہزارامیدوں کے چراغ جھلملاتے ہوئے نظراً تے ہیں ہے

سفر ہے شرط اجالوں کی کیا کی افسر قدم قدم قدم فردناں میں دی گ

قدم قدم پہ فروزاں ہیں زندگی کے چراغ

صفحہ (۹۹) پر جہاں دارا فسرنے ایک غزل کھی ہے جس کا قافیہ چھاؤں گاؤں اورردیف'' بہت ے'' بے' بہت تنز دھوں ہے' میں کہیں زیانے کی تکنی کا اظہار ئے کہیں پر انتظار کی کیفیت کا

تیز دھوپ ہے ' ہے' 'بہت تیز دھوپ ہے' میں کہیں زمانے کی تلخی کا اظہار ہے کہیں پر انظار کی کیفیت کا اظہار ہے ' اور کہیں بیتا ہوں کا ذکر ہے۔ اور کہیں اظہار ہے اور کہیں عثق کی بیتا ہوں کا ذکر ہے۔ اور کہیں در حت کی طلب گاری کی بے بناہ آرزو غرض یہ کہ جہاں دارا فقر اس غزل میں ایک سکون بے پایاں کے مثلاثی نظر آتے ہیں۔ اس غزل کا مقطع ملا خطہ سیجے۔

۔ افر پہ ڈال اے تن بے سامیہ اک ذرا

دامن کی اپنے چھاؤں بہت تیز دھوپ ہے

ص(١٠٥) پرغزل ہے مطلع

ہے جلوہ جمال سحر کم بہت ہی کم یا ہو گیا شعور نظر کم بہت ہی کم ردیف کم بہت ہی کم کا پیانۂ فکرونظر کی اساس پڑ قافیے' سحر' نظر'سفر'اورراہ گزر کے ساتھ بڑی خولی ہے بہتا گیا ہے۔

صفی (۱۰۹) پرغزل ہے جبکی ردیف" تلاش کرتے ہیں "استعال کی گئی ہے۔اس ردیف کی معرفت جہاں دارا فقر نے مختلف انداز سے تقائق زندگی کی جبتو کی ہے۔ کہیں پرحسن کہیں پرعزم محکم کہیں پر کیف وستی کہیں پرمنزل مقصود کہیں پر ٹوٹا ہوا دل کہیں پراظہار عشق سے دل کی دنیا کوآبادر کھنے کی کوشش۔ صرف"ردیف تلاش کرتے ہیں "کی مربون منت ہے جوغزل کی کامیا بی کی ضامن ہے اس غزل کا

پندیده شعربیه ہے۔

کھی کی نے پکارا تھا نرم کہج میں ہم آج تک وہی اہجہ تلاش کرتے ہیں

صفحه(۱۱۳) پرغزل کامطلع ہے۔

ہے صدائے تشنہ لب یوں پیاس کی وہلیز پر جیسے دستک و سے کوئی احساس کی وہلیز پر

اس غزل میں قافیے بیاں'احساس'آس وغیرہ استعال کئے گئے ہیں۔ردیف کے ذریعہُ مفاہیم کو بوی خولی سے واضح کرنے کی کوشش قابل داد ہے۔اس غزل میں حسرت ویاس'اورعزت و نفس کی ہات بڑی خولی سے اداکی گئی ہے۔ پہندیدہ شعر حسب ذیل ہیں۔

ہم نے کتنی مشکلوں سے راستوں کو طے کیا دم اکھڑتا ہے گر افلاس کی دہلیز پر یاس کی چوکھٹ سے ٹکرایا ہوا زخمی ضمیر پھر بھی در ماندہ کھڑا ہے آس کی دہلیز پر میری کوئی سانس ان کی یاد سے خالی نہیں دم بھی ٹوٹے گا تو پاس انفاس کی دہلیز پر دم بھی ٹوٹے گا تو پاس انفاس کی دہلیز پر

### صفحہ(۱۱۹) پرغزل ہےجس کامطلع ہے۔

کیوں نہ ہو محبوب اپنا مشغلہ آوارگ دے رہی ہے کس کی محفل سے صدا آوارگ

آ وارگی کے لغوی معنی تو پراگندی' آشفگی اورا بتری کے ہوتے ہیں کیکن شاعر نے اس منہوم کو دیگر معنوں میں وسعت دی ہے اس لحاظ سے غزل کئی احساسات قلبی کا احاطہ کرتی ہے جس میں کہیں مرحلہ عشق کی سرگر دانی ہے کہیں جذبہ شوق کی فراوانی ہے۔ اور کہیں معرفت حق کی جتبو میں جاشاری اور کہیں وحشت دل کی اضطرا بی کیفیت ہے۔ اور کہیں شانِ قلندری پائی جاتی ہے۔ چنانچہ جہاں دارا فسر کہتے ہیں۔

ریت کی گری صلبی نوک پیالا زہر کا کتی صاحب منزلت ہے اے خدا آوارگی اس معربیں دیکھئے اصوات کی تکرار سے شعر میں حس پیدا کیا گیا ہے۔

اس شعر میں دیکھئے اصوات کی تکرار سے شعر میں خس پیدا کیا گیا ہے۔

بھرتے بھرتے بھرنہ جا نمیں زخم اُن کی یاد کے رفتہ ہو نہ جائے ہے مزا آوارگی

کھرتے کھرتے کھرتے رفتہ رفتہ افتہ اللہ علی خارجی طور پریہ کرار موسیقیت وعنائت کے لئے اہمیت رکھتی ہے۔ قدیم کم سے الغرض جہاں دارا فقر کی ردیف نگاری اُن کی شاعری میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ قدیم شعراء کے ہاں ردیف نگاری میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جو کسی معرکہ کا حصہ رہی ہیں ۔ بعض اوقات مضحکہ خیز ردیفیں جیسے لنگور کی گردن انگور کی گردن وغیرہ وغیرہ ۔ اور مضحکہ خیز قافیوں ہے بھی گریز نہیں کیا۔ لیکن اب وہ زمانہ اوروہ معر کے نہیں رہے پھر بھی لوگ نفن طبع کے لئے آ جکل اس فقم کی ردیفوں سے کام لیتے ہیں جس سے خیال تو مجروح ہوجاتا ہے اور تضیح اوقات کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ زبان و بیان کے چٹخارے لینا تو الگ بات ہے۔ لیکن جہاں دار افترکی ردیف عاصل نہیں ہوتا۔ زبان و بیان کے چٹخارے لینا تو الگ بات ہے۔ لیکن جہاں دار افترکی ردیف نگاری کا تعلق ہے اُنھوں نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے اور ردیفوں کو ایک اعلی مقصد اور معنی ومنہوم نگاری کا تعلق ہے اُنھوں نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے اور ردیفوں کو ایک اعلی مقصد اور معنی ومنہوم

جہاں دارافسرنے اپنی غزلیات میں گفظی تراکیب کا بھی خاص خیال رکھا ہے غزل کا ظاہری حسن تو یبی ہے جو بات کہی جائے و مختصر لفظوں میں ہواس سے غزل میں تاثیر کے امکانات زیادہ روثن ہوجاتے ہیں لفظی تر اکیب میں کم سے کم الفاظ میں زیادہ معنویت سموئی جاسکتی ہے۔اورلفظی تراکیب کے اشار بیعض وقت شرح طلب بھی ہو سکتے ہیں۔اوروہ شخصیت کے کرداروصفات کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔جو بات کی شخصیت کے تعلق سے صفحات میں کہی جاسکتی ہے وہ ایک لفظی تر کیب کے توسط سے صرف دولفظوں میں کہی جاتی ہے تو لطف بیان میں ایک نازک لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ان لفظی ترکیبوں سے جہاں دارافسرکی شعری خصوصیات میں رمزیت بھی پائی جاتی ہے۔ مثلًانظم'' دعائے نیم شی'' میں وہ یوں مخاطب ہیں

> اے قدیل کمت اے رحمت سرایا مجھے تیرگ سے بیالے

انھوں نے یہاں تیرگی کے لئے قندیل تھت کی لفظی ترکیب بڑی خوبی سے استعال کیا ہے رحمت سرایا کی لفظی ترکیب سے ذہن خود بخو و محسن انسانیت آقائے دو عالم اللہ کے کی طرف منتقل

اس طرح جہاں دارافسرنے''حج بسة'' کے عنوان سے (ایک دوست کے مفلوج ہوجانے ے متاثر ہوکر ) نہ بھی کھتے تو پوری نظم پڑھنے کے بعد مفہوم ہے آگی ہوجاتی ہے۔

ایک جگہ جہاں دارا فسرنے اپی غزل کے ایک شعرمیں''اعتبار آ دمیت'' کی لفظی ترکیب کو استعال کر کے آ دمی کی کم ما لیگی کا حساس دلایا ہے اس کوایک حساس دل ہی محسوس کرسکتا ہے ۔۔ کس قدر نایاب ہے اس دور میں اعتبار آدمیت کیا کہیں

انسانی فطرت کا تقاضہ بیر ہاہے کہ زندگی سرا پاغم ہونے باو جوداگراس کو کسی خوشگواروا قعہ یا منظر سے سابقہ پڑ جائے تو یہ لوے بھر کی انبساطی کیفیت اُسکے لئے ایک گونہ سنی اور سکون کا باعث ہوتی ہے۔ جہال دارا فسر نے اپنے ایک شعر میں تکنی ایا م کی لفظی ترکیب کواستعال کر کے معنوی خوبیوں کا

ہ بن کی خوبصورتی کے ساتھ اظہار کیا ہے۔ شعرا یک لحاظ سے ذو معنی کیفیت کا حامل ہے۔ شعر ہے ۔ تار

شہد ٹیکا تلخی لیام سے اُن کے لیجے کی طلادت کیا کہیں

شعر کے انفرادی منہوم ہی لیا جا سکتا ہے کہ شاعر محبوب کی گفتگو سے متاثر ہو کراپی تمام مشکلات کو میسر بھول جاتا ہے۔

اس کواپ مصائب زدہ ایام کی کوئی پروانہیں ہوتی۔ اگر اس کوا خلاتی نقط کا ہے دیکھا جائے تو اس شعر کا یہ منہوم بھی لیا جاسکتا ہے کہ دنیا میں ایس ہستیاں بھی موجود ہیں جواپ لیجے کی مشاس اور نری سے زندگی کے غمول سے جھٹکا راپانے یا مغرحاصل کرنے کی صلاحت رکھتے ہیں۔ اور وہ زمانے کی کڑواہٹ مشاس سے بدل دیتے ہیں۔ بزار مشکلوں میں مسکرانا اُن کی فطرت ثانیہ ہوتی ہے۔ اس شعر میں علامتی لفظ بھی اپنی خوبی کا اظہار کرتا ہے۔ شہدعلامت ہے خوشگو ارلحات کی اور 'تلخی اِنّا م' زندگی کے مصائب وآلام کی طرف کھلا اشارہ ہے۔ اور 'لیج' میں زندگی کے اتار چڑھاؤکی کیفیت پوشیدہ ہے اور حلاوت زندگی کے خوشگو ارپا دوں کے پس منظر کا نام ہے۔ یہ شعر لفظی و معنوی خوبیوں کا امتزاج رکھتا ہے۔ اس طرح جہاں دارا فسر نے زندگی کی قدرو قیت اور اُسکی اہمیت کو ظاہر کرنے کیائے صرف ایک ایس لفظی ترکیب' سایۃ افلاس' کوکام میں لاتے ہیں جس سے زندگی کی اہمیت کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ مزید تفصیل کے بغیر شعر سُن لیجئے ہے۔ مارید کا فلاس میں مجھی زندگی

کیوں ہے افسر خوبصورت کیا کہیں

حيات اورخد مات

ا یک جگہ جہاں دارانسر نے اینے درونِ غم سے ناوا تفیت کے اظہار کو''ادا سے شیوہ حیارہ گری'' کی

لفظی ترکیب کوئس خو لجاسے بیان کیا ہے ہے ہمارے زخم کی گہرائی کون ویکھے گا

ادا ہے کہ شیوہ کاری بھی رخمی ہے

مزیدوضا حت کی بغیرلفظی تراکیب کےاشعار ذیل میں درج کئے جاتے ہیں ہے تینج ہوس \_

چلی ہے تی ہوں ہاے کس سلقے سے

خیال و فکر کی شائنگی بھی زخمی ہے

مدفون ہے سی ۔ ، ہم اینے گھر میں ہیں مدفون بے کسی افسر

بنا ہوا ہے نشان مزار دروازہ ہمہ رنگ کی بہار پھولوں کے لئے فروغ لعل و گہر کی ترکیب ہے

بهارحسن چن سلامت وروغ لعل و گهر سلامت ہزار جلوے ہیں ہرقدم براگر ہو ذوقِ نظر سلامت

قحطشيوهٔ اظهار یہ قبط شیوہ اظہار ہے کہ محفل میں

زباں کاذکرہی کیا خاموثی بھی زخمی ہے راه نور و دبارارمال\_

میں ایک راہ نورو دیار ارمال ہوں

یہ راستہ ہی مرا گھر ہے آپ ساتھ رہیں

حریفِ ذوق سفر ہے

حریف ذوق سفر بن رہی ہیں راہیں عجب موڑیہ افسر ہے آپ ساتھ رہیں

دل طوفاں شکن \_

سب کو نصیب یہ دل طوفاں شکن کہاں اعزاز ایبا ملتا ہے افتر نصیب سے

دلِخوں گشتہ

دلِ خوں گشتہ کا غم سے کوئی رشتہ نہ رہا زندگی کیا تراہم سے کوئی رشتہ نہ رہا

غرض ہے کہ جہاں دارافسرنے ایے تر کیبی لفظیات سے شعری محاس میں ندرت پیدا کی ہے۔

غزل میں رنگینیٰ رعنائی اور وارفکی کاعالم جوش جذبات اور قلبی تاثرات سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں دارافسر کی بیشتر موضوعات الی ہی تمام خصوصیات کے ساتھ موجود ہیں۔حسن وعشق کی کیفیات ٔ دردوغم کاشدیداحساس ٔ سوز وگداز کی فراونی ' زندگی کا فلسفهٔ انسانی مسائل پر گفتگواورساجی تصورات کواینے طور پر بہتر انداز میں پیش کیا ہے۔اسکے علاوہ فنی نقطہ نگاہ سے لفظیات کا مناسب استعال معنوی خوبیاں بندش شعر بحروں کا انتخاب اورموسیقی میں رچی ہوئی غزلیں اُن کے مزاج شعری کا پید دیتی ہے۔اُن کے والہا نہ کلام کا تجزیہ کیا جائے تو پید چلتا ہے کہ اُن کی شعری حسّیت 'اُن کے خارجی اور داخلی کیفیات سے معرض و جود میں آئی ہے۔اپیا لگتا ہے کہ اُن کے سینہ میں ایک در دمند دل ہےاس کے دھڑ کنے کی آواز صاف سائی دیتی ہے۔ اُن کے کلام میں احرّ اق انگیزی تو

نہیں ہے لیکن ایک ایس سلکتی ہوئی چنگاری اُن کے جذبات دل سے دابستہ ہے جو ذرای ہوا لگنے

حبات اورخد مات

جهال دارافسر برخرمنِ دل کوجلادیے کے لئے کافی ہے۔ بعض مقامات پراُن کاغم فکر کی منزلیں طے کرے میر والی اور جگرے فیض غم سے منسلک ہوجا تا ہے۔ بازگشت اپر تا ثر میں جناب ایس اےرؤف نے جہاں دار ا فسری شاعری کے تعلق سے ایک اجمالی خاکہ پیش کیا ہے جس کا اظہار شعری بحث کے لئے مناسب معلوم ہوتا ہےوہ رقم طراز ہیں۔

''جہاں دارا فسر دبستانِ صفی کے ایک قدر آورشاعر ہیں اوران در دمندوں میں ایک باعزت مقام رکھتے ہیں۔جو تحریک شمع کے ساتھ روتے اور موم کی طرح بیطلتے ہیں۔ اُنھوں نے اپنی آئھوں میں عوام کی آئھیں جذب کرلی ہیں اور وہی خواب دیکھتے ہیں جوعام آ دمی کےخواب ہیں وہ اس زندگی کے ترجمان ہیں جوانظار آ رزؤ ز پسکین سے عبارت ہے۔انظارایک نئے سورے کے گجر بجنے کا' آ رز واُسکی کہ ایک نی صبح کا نام دل کی دہلیز پر چکے، تڑپ سے کہ منظر پرا فکندہ نقاب آئے تا کہ پیار سے بجدوں کا ارمان نکلے اور تسکین یہ کہ خود کوعالمی برادری کا ڈئن رشتہ دار بنالیا ہے جواعلیٰ انسانی اقد ارک پاسداری حریت پندی اور جمہوری پیش رفت کے لئے اینے حالات کے مطابق مصروف جہاد ہے۔ تا کد نیاسے رنگ ونسل مذہب وفرقہ کی تک نظری کے اندھیرے مث جائیں اور ساجی انصاف سب کا مقدر بن جائے۔'' اُن کی شاعری میں بھی معشوق ہے لیکن وہ خہتو اپنے معشوق کے ہجر میں ترسية بيں۔ اور نه تارے من من كرسحركرتے بيں۔ بلكه راه وصل كى معاشى دشوار یون اورساجی مجبور یون کاحل تلاش کرتے بین اپنی را تین کا منتے بین اور مج کی میلی کرن کے ساتھ جدو جید کرنے لگ جاتے ہیں وہ غزلیں بھی کہتے ہیں اور معرا

تظمین اور دونوں میں مسرت کی چک بھی اور مسرت کی دمک بھی ک

چائزہ: اس میں جہاں دارانسر کے خیالات کے پس منظر میں اُن کے نظموں اور غزلوں میں جو احساس کار فرما ہے اس کی ترجمانی کی گئی ہے۔ اس سے اُن کے نظریات شعری میں مدد لی جاسکتی ہے۔ بیان وارا سر

یعن اُن کا نظر بیشعری اس بات کا متقاضی رہا ہے کہ ایپ ماحول اور گردو پیش کے حالات سے ہرانیان

کو باخر رکھاجائے ۔ اور ان کی شاعری کا اہم مقصد یبی رہا ہے کہ ایک آدی کو اسکی مجبور یوں سے آزاد کیا

جائے ۔ اور ایک انسان کو انسانیت کا در س دے کر اسکے سے مقام کا تعین کیا جائے ایک لحاظ سے اُن کی

شاعری میں اصلاحی تحریک کار فرر ہی ہے۔ اسکے باوجود اُن کی شاعری کا عمیق نگاہی سے مطالعہ کرنے

سے بیحقیقت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اُن کے جذبات کارنگ ایک لحاظ سے انفرادی خصوصیت کا بھی حال رہا ہے وہ اس آئینہ میں ایپ ورد وغم کی ایک ایسی تصویر اور جذبات کا عکس پیش کرتے ہیں جس سے

قاری کے ذہن میں زندگی کی تصویر کا ایک ایسی تھی رُخ ہے جب نگاہوں میں حسرت و یاس کے دنگ کی کھیر دیتا ہے ۔ جہاں داراف سرکے کلام میں اُن کی زندگی کے مختلف جذبات اور رنگ کا سیر حاصل جائز ہ لیس سب سے پہلے جہاں داراف سرکے نظر میسن سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔

لیس سب سے پہلے جہاں داراف سرکے نظر میسن کا نام ہے جس میں عقل انسانی پرمحویت اور بے خودی کی اسکے منظر میں سن ایک ایسی کشش کا نام ہے جس میں عقل انسانی پرمحویت اور بے خودی کی ا

ی نظر پیشن ادر اور اور کا دل میں عشل انسانی پر تحویت اور بے خودی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اور وادی دل میں عشق و محبت کے جذبات شعلہ بن کر بھڑک انھتے ہیں ۔ اس وار فکی میں انسان مختلف ادوار ہے جب گزرتا ہے تو اس کے دل میں حسر ہار مان آرز و تر پ اور تسکین سامان خوبخو د پیدا ہوجاتے ہیں۔ وہ بھی فم واندوہ ہے ہمکنارر ہتا ہے تو آسی انبساط وخوشی کے لہروں میں بہتا چلاجا تا ہے۔ اگروہ حسن کے زیرا ترکسی ہے مجت کر نے لگتا ہے تو اس کے دل کے جذبات میں ہمدر کی پیدا ہوجاتی ہے۔ اگروکی شخص شاعراندول و دماغ رکھتا ہے تو اس کے لئے حسن کی دنیا بہت و سیح ہوجاتی ہے۔ اگر کوکی شخص شاعراندول و دماغ رکھتا ہے تو اس کے لئے حسن کی دنیا بہت و سیح ہوجاتی ہے۔ کسن کسی مادی شئے میں رنگ و نور کے بھیر نے کا بی نام نہیں حسن ایک ایس لطافیت شائشگی کا بھی نام ہے جو صرف محسوں کی جاستی ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا حسن تو بہی ہے کہ انسان کے دل میں ہزار غم ہونے کے باوجود زندہ رہنے کی خواہش ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ چنا نچہ ہمیاں دارا فسر زندگی کے ایں حسن کی کیفیت کو محسوں کرتے ہوئے گئے ہیں ہے

سابی افلاس میں بھی زندگ کیوں ہے افٹر خوبصورت کیا کہیں اس شعر میں استہفا می انداز بھی شعر کے حسن کی دلیل ہے۔

نسن کی لطافتیں مختلف انداز سے شاعر کے ذہن ودل کومتاثر کرتی ہیں۔شاعر کے نزویک مجھ محبوب کے لب و لہجے میں نا قابل فراموش حسن کی لطافتیں محسوس ہوتی ہیں۔ بھی انداز گفتگو میں قندونبات کے مزید لوٹا ہے۔ بھی حدیث دلبراں میں گل افشانی کے منظر دکھائی پڑتے ہیں۔ چند

شعرای انداز حسن کے نماز ہیں \_

شہر ٹپکا تلخی اتیام سے
اُن کے لیج کی طلاحت کیا کہیں
کبھی کی نے پکارا تھا نرم لیج میں
آج تک وہی لہجہ تلاش کرتے ہیں
انداز گفتگو ہے کہ قدو نبات ہے
اس گلبدن کی بات پھولوں کی بات ہے

حن کی تجلیات کا نظارہ کرنے کے لئے آ تکھ چاہیئے۔ کور باطن کے لئے قدرت کے نظارے بھی کوئی قدرہ قیمت نہیں رکھتے۔ دید کیل کے لئے مجنوں کا دیدہ چاہیئے کے مصداق حسن کی دنیا میں ہزار نیر مگیاں یائی جاتی ہیں جب کہ جو ہر شناس نگاہ میسر ہواور ایسی جو ہر شناسی صرف ذوق نظر کی

مرہونِ منّت ہوتی ہے۔ جہاں دارافسر کہتے ہیں۔ بہارکشن چن سلامت ٔ فروغ لعل و گہر سلامت

بزارجلوے ہیں ہرقدم پراگر ہوذو ق نظر سلامت

آ نکھ والے کے لئے سادگی میں بھی ایک حسن کی دنیا آبادنظر آتی ہے۔ جہاں دارافسر اس اظہار کو شعری پیکر میں ڈھالاہے ہے

> وہاں کسی کا بھلا رنگ و نور کیا کھلٹا جلااٰے تم نے جہاں اپنی سادگی کے چراغ

79

حيات اورخد مات

حسن آئھوں کی شندک دل کا سکون ہوتا ہے۔ حسن رحمتِ یز دال کا ایک بے کرال سابیہ ہے۔ حسن کی چھاؤں دائمی آسودگی کا حاصل ہوتی ہے۔ جہال دارافسر کی فکر ونظر میں الیم ہی لا زوال رحمت کا حسن موجود ہے جس کی عطاز ندگی کے لئے دائمی آسودگی کا باعث ہوسکتی ہے۔ زندگی کی بیہ

رحمت کانسن موجودہے بس بی عطار ندی ہے سے دا میں اسودں ہو ہ تڑپاک دعا کی صورت میں شاعر کے لبول تک یوں آتی ہے۔ اف ال درتن یے سامہ اگ

افتر پہ ڈال اے تنِ بے سامیہ اک ذرا دامن کی اپنے چھاؤ ں بہت تیز دھوپ ہے

چند شعرای تاثر نخسن کی اساس پر مختلف موضوعات پر پیش ہیں۔ احسن اخلاص

دل میں جب حیاہے شوق سے آجا دل مرا مخلصوں کی وادی ہے

دن عرا سون ک واری ہے ۲۔ حسن وضع داری \_ افسر خوش نوا کی عمر دراز وضع کا ایک آدمی ہے میاں

ہ پعظمت حسن ہے

۵\_تصور کشن

پر تو خورشید سے ذروں میں آتی ہے چک خاص آتے ہیں عوام الناس کی دہلیز پر

ترے جلوؤں کی فرادانی میں کھوجاتاہوں اب مرا در و حرم سے کوئی رشتہ نہ رہا

بدلتا جاتاہے منظر ہر اک نظارے کا البی کون تقور میں آنے والا ہے

۲۔خرامحسٰ \_

نگاہیں مری فرش راہ بن رہی ہیں یہ کون آرہا ہے خراماں خراماں

**ما ہیت عشق: دل میں سوز وگداز کی کیفیت اُسی وقت حاصل ہوتی ہے جب دل میں عشق کی** ینگاری چنگ رہی ہو۔ چاہے وہ عشق مجازی ہو یاعشق حقیقی اگر قلب میں عشق کی تو رانیت موجود ہوتو زندگی میں جذبوں کی کیفیات مختلف نوعیتوں سے ظہور ریز پر ہوتی ہیں۔عشق کے اظہار ہے حسن ک حقیقت آشکار ہوتی ہے اگر عشق کی حرارت انسان کے دل کونہ گر ماتی تو اس قلب کی' حیثیت صرف گوشت کے ایک لوٹھڑے کے سوا اور پچھنیں ہوتی۔ جس طرح حواس خمسہ ہے دیکھنے سوٹکھنے **چ**کھنے' بولنےاور حچھونے کا احساس ہوتا ہے۔دل میں عشق کی صفات اس طوراٹر انداز ہوتی ہیں۔جس ہے بصیرت حاصل ہوتی ہے اور بصیرت زندگی میں مختلف کیفیات اور جذبات کے ساتھ زندگی ہے ا پنارشتہ برقرار رکھتی ہےاورای رشتے کی استواری ہےانسان دردوغم میں بھی خوثی اور انبساط کے مزےلو شخ لگتا ہے۔ بھی حسرت ویا س' آرز و' تڑپ میں تسکین اور داحت کے سامان پیدا کر لیتا ہے یہ صفت عشق کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ جبعشق کی سرشاری زندگی میں سرایت کر جاتی ہے تو ایسی وسعت نگاہ حاصل ہوتی ہےتو عاشق کثافت میں بھی لطافت کے جوہر تلاش کرتا ہے۔اور باطل میں بھی حق کو تلاش کرتا ہے اور تمیز عشق اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اُس میں صداقت ہو اور صدانت ہوتو ہمت اپنا کا م کر جاتی ہے۔ ونورغم' والہانٹ یفتگی جنون شوق ای صدانت نما ہمت کے دوسر بےنام ہیں عشق بظاہر دیوانگی کا نام ہےلیکن اہل حق کی نظر میں پے فرزانگی ہے،خر دکوروثنی صرف عشق کے ذریعہ ہی حاصل ہوتی ہے۔خرد کی صرف اتن حقیقت ہے کہ وہ زندگی کی شاہرا ہوں میں ب راہ روی کی پیگڈنڈیوں سے ہٹ کرچلتی ہے۔خارزاروں میں دامن سمٹ کرچلتی ہے۔منزل مقصود کے لے صرف ایک ہی سمت کواختیار کرتی ہے۔ گرعشق کی صداقت جنوں پر در ہوتی ہے اور تکلفات ہے بری اوروہ صرف ایک جست ایک لحد اس کے لئے کارآ مد ہوتا ہے۔

بے خطر کور پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی (اقبال)

ان لئے عشق اپنے لئے کوئی حدمقرر نہیں کر تاوہ زماں ومکاں کی قید ہے آزاد ہوتا ہے ،عشق میں زندگی کی ایک الیمی صداقت ہوتی ہے جس میں اخلاص کا ایک دریاءموجزن نظر آتا ہے۔اور

اخلاص ہی کے ذریعی عشق کومعراج نصیب ہوتی ہے۔ جہاں دارافسر ای صدافت کوفکری اساس پریرر

کھا ہے۔اوراخلاق عشق کی اس معراج کو حاصل کرنے کے لئے اپنے خیال کواس انداز سے شعری

پکر میں ڈھالا ہے۔ میہ خیال ہی وہ سلگتا ہوا حساس ہے جوانی کے دل کوعشق کی حرارت بخشاہے ہے

جذبہ عشق کی حرارت وہی ہے کہ جسے

رس و دار سے پروانہ توثیق ملے

عشق میں ثابت قدمیٰ حق رسائی کا ذر بعہ ہوتی ہے اور حق رسائی کے لئے صداقت کی

منزلوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جہاں دارافسر نے اس خیال کو یوں ظاہر کیا ہے

صلیب و دار کی حد سے گذر کر

صداقت کی علامت بن گیا ہوں

جنول حقیقت عشق کا ایک معتبر نام ہے۔جنوں ایک ایسی وارفنگی ہے جوصفات عشق کو مزاج

بختا ہے میجنوں ہی کی کرامت ہے کہ عاشق اپنی ہتی ہے بے خبر ہوکر دو عالم کی خبر رکھتا ہے

جہاں عقل بہری اور گونگی ہوجاتی ہے جہاں دارافسر کہتے ہیں \_

وہ جنوں لائق تحسین ہے اے اہل خرد

جو جنوں واقفِ اسرار جہاں ہوتا ہے

جنون عشق کی میرمنزل بھی دیکھتے جہاں خود شناسی فریب منزل ہے اور خود فراموشی حصول منزل۔

همارا حشر تبھی منصور و سرمد کی طرح ہوگا

اگر حق میں ہمارے خود شناسی کا مقام آیا

شعور عم : انسان کی لئے تم کے جذبات اس لئے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ اس سے شعور حیات میں

پھنگی پیدا ہوتی ہے۔ غم حوصلہ مندانسان کے لئے زندگی کوسنوارنے کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے ایک حوصله مندانسان مصائب و تکالیف میں رہتے ہوئے غم پر فتح پانے کی کوشش کرتاہے۔حوصلہ مند دل مستقل مزاجی کے جوہر کواور جلا بخشا ہے۔ جب سی انسان کوغم سے سابقد بڑتا ہے تو اسکواپنے یرائے میں فرق اور کھر ہے کھوٹے کا احساس بھی ہوجا تا ہے۔ دوست ومثمن میں تمیز کرنااس کے لئے کوئی مشکل نہیں رہتا۔ بیتو ایک عام انسان کے جذبات ہیں لیکن ایک حوصلہ مند شاعر کے لیے غم اس کے فن کے لئے سب سے بڑی نعمت ہے۔حیات وموت کے درمیانی و قفے میں جب ایک حساس شامراین زندگی کا سفر طے کرتا ہے تو وہ غم کی مختلف راہوں ہے گز رتا ہے اورغم ہرمنزل میں اس کا ہم سفر ہوجا تا ہے تو غم کے کنی روپ اُسکے نگاہ وہ دل میں مرتسم ہوجا تا ہے۔ بھی مقصد کے ناکا می کاغم ہوتا ہے بھی جفا کاری کاغم' بھی بےوفائی کاغم' بھی ہجر دوستاں کاغم' بھی مرگ اعزاء کاغم بھی ساج میں رونما ہونے والے واقعات' حادثات' واقعات ومشاہدات کاغم بھی بھی فریب کھانے کاغم' کبھی مجبور اورسکتی ہوئی زندگی کاغم، تبھی تعصب و تنگ نظری کاغم، تبھی خودغرضی و بے اعتنائی کاغم، تبھی حسرت دار ماں کےلٹ جانے کاغم ، بھی عشق ومحبت کاغم ، غموں کے اس طوفان میں عام لوگوں کی ذ ہنیت کے قطع نظر شاعر کا ذہن ایک تجربہ گاہ کی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔اور ذہنی تجربات داخلی اور خارجی حیثیت ہے جب فکروخیال ہے ٹکراتے ہیں تو شاعر کے غم میں صداقت کارنگ صاف طور پر جھلکتا ہوانظر آتا ہے اور پھر صداقت غم میں ڈو بے ہوئے جذبات کے رنگ جب فکر و خیال کے پردوں پر بھھر جاتے ہیں تو کی رنگ ونور کی تصویریں اُ بھر آتی ہیں'' تھلی آئھوں کےخواب'' کے شاعر کا حوصلہ مند ول بھی مختلف جذبات ہے آشارہا ہے۔ زندگی میں تجربات ومشاہدات سے حاصل ہونے والے نم صرف عز اداری کی حد تک محدود نہیں ہوتے بلکہ پینم جہاں زندگی کے تلخ حقائق کا اظہار کرتے ہیں وہاں شعور نم کی پرورش کر کے عزم وحوصلہ کو پیچنگی عطا کرتے ہیں۔ جہاں دارافسر کاغم میں بھی ایسی ہی ہمہ گیری ہے۔ وہ کہیں غم جاناں عُم دوراں غم انساں کے مارے ہوئے ہیں کہیں آ ب بین کاغم ہے اورکہیں جگ بیتی کاغم۔ جہاں دارافسر کاغم ڈو بنے ستاروں کاماتم گسارنہیں بلکہ آنے والی تحرمیں حسرت ویاں' تمنا' تڑپ' آرز و کے لئے تسکین کا منتظرر بتا ہے۔اوراس امید کے سہارے وہ کہتا ہے۔

زندگی تو پھول بھی ہے خار بھی کس طرف لے جائے قسمت کیا کہیں

جہاں دارافسرنے جباینے اطراف کی دنیا دیکھی تو انہیں انسانیت کی جابجا عریانیت

نظرآ ئی چنانچہوہ اس مشاہدہ غم سے متاثر ہوکر کہتے ہیں۔

تمنا' آس حسرت آرزو ارمان بکتے ہیں بیسب کیا چیز ہیں اس دور میں ایمان بکتے ہیں

اورانسانیت کے بازار میں اس ارزانی کو بھی دیکھتے ہیمشاہد چھم کتفاروح فرسا ہے۔

ہوا ہے حرص کوشی کی فضا ہے خود فروشی کی

دکانیں سے گئی ہیں ظرف کی انسان کتے ہیں

ایک دردمندشاعرے لئے کردارکشی کااس سے بڑھ کراور کیاغم ہوگا۔

وقارنفس خودارِی' حیا' احساس پیداری

بری مشکل سے ملتے ہیں بہت آسان بکتے ہیں

ا یک انسان اور ہزارغم ساج میں رہنے والے ناسوروں کا علاج پھر سمجھیمکن ہے۔لیکن جہاں دارافسر کے حساس دل میں ایک ایساغم بھی موجود ہے جہاں فریب جہل سے خرد آسودہ خاطر

ہوتی ہےاورفریب خورد گی کا اُحساس بھی نہیں ہوتا۔ان فریب خورد ہانسا نوں کوئس طرح سمجھا یا جائے

کہ بیروحانی بازارا پی معاثی اسودگی کے کس طرح سرگرم عمل ہیں۔

یہ ملاؤں کی منڈی ہے دکانیں ہیں دعاؤں کی عقیدت رہن ہوتی ہے یہاں فیضان بکتے ہیں

نیکی کردریاء میں ڈال جہاں دارافٹرنے اسغم کوبھی اینے سینے سے لگارکھا ہے۔

ہوا ہوں خاک اے خاکِ وطن تری خاطر

وفا شعاری کا احیحا صلہ ملا ہے مجھے

مصرع ثانی میں طنز کی بے ساختگی بھی اپنا جواب نہیں رکھتی ہے۔جس دور میں شاعر زندگی

گذارر ہاہے و ہاس مشاہدہ غم سے سیر کہنے پر مجبور ہے

نہیں ہے سنگ میں شیشہ میں امتزاج کوئی

مری سرشت سے رید دور کیا ملا ہے مجھے

زباں سے تعصب و تنگ نظری کا احساس شاعر کے دل کو کچو کے دیتا ہے وہ ایک ایسے تم سے دو حیار

ہے جہاں بات کرنے کو ترسی ہے زباں میری کے مصداق خاموشی بول اُٹھتی ہے۔

زباں پہ مہر لگا لے زباں کی بات نہ کر

امیر شہر کا بیہ فیصلہ ملا ہے مجھے

امیر سبر 8 ہیہ سیستہ ملا ہے ہے۔ چنداشعار جذبات غم سے مملودرج ذیل ہیں جس میں طنز کی نشتر بھی ہیں اور اخلا قیات کا درس بھی۔

وہ تیرگ ہے کہ اب روثنی بھی زخمی ہے فروغ جہل سے دانشوری بھی زخمی ہے

غم ہوس ہ

چل ہے تیخ ہوں ہاے کس سلقہ سے خیال وفکر کی شائشگی بھی زخی ہے

غم حسد بے جا

حمد کی آگ سے روثن تھا اک اک گوشہ عجب تھے جلتے ہوئے گھر ہم نے دیکھے ہیں حيات اورخد مات

گلے پہ چلتے ہیں <sup>ریک</sup>ن خبر نہیں ہوتی وہ اَستیوں کے نخبر جو ہم نے دیکھے ہیں

بعض لوگوں سے جو ازرہِ تحقیق ملے دشمنِ صدق و صفا نام کے صدیق ملے

آ دمیت کا کیچھ پہتے ہی نہیں یوں تو ہرشخص آ دی ہے میاں

بحرٰک اُٹھے ہیں شعلے کیے کیے مرے ہندوستاں بخت نشاں میں

ظرف و ضمير معنی و منهوم کھو چکے

ول ڈھونڈتا ہے صاحب کردار کون ہے

انفراديت عم: وجدان فكرى منزل مين غم كى صفات ايك علحد ه خصوصيات كى حامل موتى بين ـاس

منزل میں'آرزو'حسرت'تمنا' أمید وخوف تسلیم ورضا کے تابع رہتی ہیں۔اوراس کے ہمراہ غم عشق

چاہےوہ حقیق ہو کہ مجازی منزل منزل گا مزن رہتا ہے۔منزل عشق میں غم کی بیدانفرادیت نئی جہتوں

ہے روشناس کرواتی ہے۔ جہاں دارا فسر کے غم کی انفرادیت کا تعلق ہے وہ مختلف نوعیتوں سے زندگی

کی بساط پر بھری نظر آتی ہے۔ان کے کلام میں کہیں غم جاناں بھی ہے کہیں غم انساں ارو کہیں غم

جبال دارافسر

غم دروغ گوئی \_

غم آ دمیت

غم فرقه واريت

غم مرگ خمیر

غم دوست نما رثمن

حيات اورخد مات

۔ دوراں اورا س غم کوجوان کے کلام میں موجود ہے۔ہم اس کوایک امیدا فزاغم سے تعبیر کر سکتے ہیں اور ای غم کے سہارے انھوں نے وجود مطلق کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کا نئات کے ذرّہ ذرّہ میں خدا کے جلوؤں کی ضیا یاثی ہے۔اوراس خدا کے وجود کا اظہار ہوتا ہے کیکن ایک ٹوٹے ہوئے دل میں خداد جودایک امیدافزاءغم کی نشان دہی کرتا ہے۔اور بیصفت بھی خدا کے وجود کوقائل کرنے کیلئے کافی ہے۔ چنانچہوہ کہتے ہیں ۔

کہیں جو دل بھی ٹوٹا ہوا ملا ہے مجھے

خدا گواہ وہیں پر خدا ملا ہے مجھے

امیدافزاغم درد کے رشتے کواستوار کرنے میں ایک اہم فریضہ انجام دیتا ہے۔ جہاں دارا فسر کہتے ہیں ہے

تہارے درد کا رشتہ عجیب رشتہ ہے

ای سے زیت کااک سلسلہ ملا ہے مجھے

وجدان فکری اساس پر در دوغم کی بیر کیفیت بھی قابل تحسین ہے کہ ضبط غم و قارعشق کو قائم رکھنا کمال ظرف کی

جہاں دارافسر نے اینے احساس کولفظوں کی زباں دی ہے۔

بیان درد کیا کیجئے زباں سے

وقار درد گھٹ تا ہے بیاں سے

جہال دارافتر کاعم عشق ایک ایسی نعمت سے سرفرازنظر آتاہے جہال مخبوب کی محبوبیت کے سوا اور چزے کوئی تعلق باتی نہیں رہتا بلکہ محبوب اور محبوبیت ہی اُن کے لئے سب کچھ ہے۔ یہ شعرعشق

مجازی دحقیقی دونو ل حیثیت سے قابل داوہے کے

تههیں حاصل جو سمجھے زندگی کا

أسے مطلب نہیں سودو زباں سے

غم دنیا بھی انسان کی زندگی میں حسرت ٔ مایوں ہی اور ناامیدی کے جذبات کوفروغ دیتے ہیں۔انسان

شاہرہ حیات میں سامان حیات ر کھنے کے باوجودموت کے آ گے بےبس اورمجبورو لا حیار ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کا منظرعیش و آ رام کی ہرچیز رکھنے کے باوجود پھر بھی اُسکی آ تکھوں میں سب سے جدائی کا

حيات اورخد مات

منظر رآ کھوں میں پھرتا ہے۔صاحبانِ فکرونظر کے لئے جہاں دارافسر کا شعر درس عبرت ہے \_

ایک دن تھے سے جدا ہوں گے بیرسامان حیات

دولت وجاه وحثم بيه نه كبروسه كرنا

کہیں کہیں فانی کی یاس جہاں دارافسر کے کلام میں نظر آتی ہے ہے مری حیات عموں کے سوانہیں کچھ بھی

دعاے عمر مرے حق میں بدعا سی ہے کوئی مونس نہیں ہدرد نہیں تیرے سوا

ہے کسی توہی بتاکس کو یکاراکرنا

جہاں دارافسر کی یاسیت اُن کے ہاں لمحاتی اثر کر کھتی ہے۔وہ غم کوسر ماں حیات سمجھتے ہیں غم کےصفات ہے جوقلب آشنا ہوتا ہے وہی غم کی قدر قیمت کاصحح انداز ہ لگا سکتا ہےغم زندگی کوایک ایسے شعور ہے روشناس کرتا ہے جہاں آلام ومصائب میں صبر وشکر کےصفات اُسکو دائمی سکون و عافیت کا پیغام دیے

ہیں۔غالب کاشعرہے ہے

رئج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رئج مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آساں ہوگئیں

جہاں دارافسر بھی غم کی اس منزل میں ایک حساس انسان کی صفات غم کا تعین کرتے ہوئے کہتے ہیں۔اس شعرمیں جوبات

( in direct ) کہی گئی ہےوہ قابل شخسین ہے ہے

غم کا جو ہو شعور توغم بھی حیات ہے حماس آدمی کی خموثی بھی بات ہے

اس شعر میں ادراک غم کے ساتھ ساتھ (خوثی) میں ضبط غم کی بات بھی کہی گئی ہے۔اسکے علاوہ یہاں لفظ خموثی صبر کی ایک رمزی علامت کا اظہار ہے اور خموثی میں سکونِ بے پایاں کی لذت کمال ظرف بھی ہے۔

جہاں دارا فسرنے خلوت میں انجمن آرائی کا کس خوبی سے اہتمام کیا ہے شعر ملاحظہ سیجئے جوم غم' تمنا کیں ' امیدیں

اکیلے بن میں بھی اک قافلہ ہوں

بعض شعراً ب بیتی کہتے ہیں ۔اوروہ زندگی کے حقائق کے پس منظر میں لکھے جاتے ہیں۔ یوں دیکھا جائے تو دل میں سلگتا ہواا حساس جب شعر کے قالب میں ڈھل جاتا ہے تو شعر کے لفظ لفظ میں زندگی کی داستان بھری ہوئی نظر آتی ہے۔اور وہ داستانِ شرح تم ہوتی ہے۔ جب انسان پر غموں اور مصیبتوں کے بہاڑٹوٹ پڑتے ہیں تو وہ ہمت باربیٹھتا ہے یا حوصلے کے بل بوتے رحموت یر فتح یانے کی کوشش کرتا ہے۔ تگر اس عرصہ کارزار میں زندگی کومختلف مراحل ہے گزرنا پڑتا ہے۔ سنگلاخ زمینوں میں تھوکریں کھانی برٹی ہیں۔ زمانہ دشمن ہوجا تاہے۔ یگانے بیگانے ہوجاتے ہیں .دوست آستین کے سانپ بن جاتے ہیں۔بھی اخلاقی تطح پر حیا سوز نظاروں میں دل و نگاہ کوشائنتگی کے آ داب سکھانے پڑتے ہیں شمیر فروثی کے بازار اپنے ظرف اور خود داری اور غزت نفس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے بھی زندگی افلاس کے مندر میں غوتے کھانے لگتی ہے ۔ بھی مجبوری اور بے کسی کا ایما منظر دیکھنے کو اپنے مقدر کا نام دینا پڑتا ہے۔ بھی جواں بیٹے کی لاش کوبڑھاپے کے ناتوال کندھوں پر اٹھانا پڑتا ہے۔اور بھی وطن میں رہتے ہوئے بھی غریب الوطنی کی زندگی گذار نی پڑتی ہے۔اور ایسےوقت میں مشیت ایز دی اور منشائے قدرت کے تقاضوں کے مطابق سرتسلیم خم کرنا ہی زندگی قبول بارگاہ ہونے کے مترادف ہے کیونکہ یہ آ زمائش کا دور اور امتحان کی کڑی منزل ہوتی ہے اورا یسے وقت میں زندگی تیتے ہو بےلق دق صحرا میں بے یاروہ مدد گارتشندلب اور جاں بلب ہوتی ہے۔ بقول جہاں دارافسر

ممل حادثہ ہے زندگانی گزرنا ہے مسلسل امتحاں ہے ہر لمحہ اک حشر کی تمہید بن گیا کبتک میں تاب لاؤں بہت تیز دھوپ ہے

جہاں دارافتر کی زندگی بھی حسرت ویاس' درد وغم کے دوراہے پر ہم کوا یک بچھڑ ہے ہوئے ساتھی کی طرح ملتی ہے۔مہدی عابدی نے اپنے مضمون ''' جہاں دار'میر اساتھی' میرادوست'' میں اپنی طرز تحریر میں کردار و خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے گہتے ہیں۔

''میراساتھی میرادوست طرحدار ہے' آئی بھی اس نے اپنی کئے کا بی ای بائلین کے ساتھ سلامت رکھی ہے۔ اس کے کردار کی میخوبی کتنی بیاری ہے کہ ایسے وقت میں بھی جبکہ بہت سے بختہ کاروں کا عقیدہ ڈ گھگا گیا۔ وہ ایک گیرو کام گیر کے اسول کا تگہدار بناہوا ہے اس نے تشکیک کی اس دھند کی فضا میں بھی شع یقیں کوفروزاں رکھا ہے دور حال پریشاں کا گرفتار ہونے کے باو جود مستقبل تاباں سے گریزاں نہیں حالا نکہ اوگ حالات کے بدلتے ہی بدل جاتے ہیں خاندانی ویوڑھی کے کئے کے بعد الا مکاں کا یہ بندہ خود بھی بے مکان بن گیا اور خانہ بدوشی کی زندگی گزار ہا ہے ، نجاروں کی طرح بنڈی بندہ خود بھی ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف چلتار بتا ہے نہ جانے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف چلتار بتا ہے نہ جانے بیتار بیا گھر کی گوند تا بھرے گائی سے نہ جانے بیتار بیا کہ بیتار بیا گھر کے بیتے یا گھر کے بعد دوسرے مکان کی طرف چلتار بتا ہے نہ جانے اسکے پاؤں کی میر گون کی بیٹر کے بعد دوسرے مکان کی طرف چلائی گفن پہنے اپنے اسکے پاؤں کی میر گون کی بیٹر کے بعد دوسری قبر ڈھونڈ تا بھرے گا۔

مہدی عابدی کے توسط سے جہاں دارافسر کی زندگی کے واقعات کا پس منظر ذہن کے گوشئے درآیا ہے۔جس میں درو وغم کی گہری چھاپ ملتی ہے۔اس سلسلہ میں اُن کی ایک نظم'' مشیت ایز دی بھی من لیجئے جوحاد ثات زندگی کی ایک تصویر پیش کرتی ہے۔ (مثیت ایز دی)

مرےمولا مثیت آپ کی تو

آپ ہی جانیں

گرمجبور بندوں سے یہ کیساامتحال ہے

کہ بیٹاباپ کو کندھانہ دے اور آخری مٹی نہ دے

بجائے اسکے

ایک بدبخت کویه هم موکه

جواں بیٹے کالاشاسا سے ہے ذرا تابوت کو کندھاتو دینا

> ۔ لرزیے دل ہے

اپنے کا نیتے ہاتھوں سے

اس کوآخری مٹی مجھی دے دو.

جبر مشیت کا اذیت ناک تجزیه جب نا قابل فراموش سانحدین جا تا ہے تو ایک عام انسان

کے دل کی کر بنا کی اُسکے ذہن میں کروٹیں بد لئے گئی ہے اورا یک حساس شاعر ججوم غم میں یہ کہدا ٹھتا ہے۔لیکن سے بات ججوم غم سے گھبرا کرنہیں بلکہ اپنے حو صلے کے بل بوتے پر بیہ کہنے پر قادر ہوتا ہے کہ

میں تو اس لائق تو نہیں تھا۔ مگرمشیت نے مجھے اس قابل سمجھا یہ بہت بڑی بات ہے شعر ہے ۔ کیوں بندا گان عام سے یہ سخت امتحاں

کیوں بندا کانِ عام سے بیہ حت اتحاں پروردگار یہ تو رسولوں کی بات ہے

**\1** جہال دارافسر سلسل حادثات اور زندگی کے بے ثباتی اٹسانی کوالیم امیدوں سے وابستہ رکھتی ہے جو

انسان کے لئے زند در ہنے کی خواہش کا احساس اور بڑ جاتا ہے۔وہ اس اعتقاد کواپنا مقصد قرار دیتاہے کہ حادثات ہے گزرنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی کے امکانات روثن ہو سکتے ہیں ڈاکٹر مغنی تہتم اینے مقالے ''فانی بدا یونی'' میں لکھتے ہیں کہ

" ہستی کی نایائیداری کااحساس ہمیں عقل کے ذریعہ ہوتا ہے لیکن ہمارادل اسے مانخ

کے لئے تیانبیں رہتا کہ چ کچ ہماری زندگی اتی مخضراور بے حاصل ہے 'کے ا تی جذ بے کے تحت ہرانسان میں زندہ رہنے کی خواہش موجود ہوتی ہے۔ جا ہے اُسکی زندگی ہزارغم

ے عبارت ہو چنانچے جہال دارافسر کہتے ہیں ۔

افتر حیات نو کے لئے جبتو کرو یہ زندگی تو سلسلۂ حادثات ہے

ا خلاقی عضر : شخصیت اور کردار کی تعمیر میں سب سے زیادہ اہمیت اخلاقی نظام کی ہے۔ اخلاقی نظام جتنامتحکم ہوگا شخصیت اور کر دار میں اس قدر وسعت پیدا ہوتی ہے بیار' خلوص اور محبت کے جذب خوداری مہذیب وشائستگی وضعداری عزت دنفس مت وجرات صداقت ضمیر کی بے باکی صبر قمل احساس تشکرعز م واستقلال انسانی زندگی کےمحور پر گھومتے ہوئے ایک ایسادائر ہ بناتے ہیں۔

جبکی وجہ ہے شخصیت ماحول کواپنا بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے شخصیت کااثر جتنازیادہ ہوگا اخلاقی نظام کا پیدائر وا تنا بی وسیع ہوگا۔اخلاقی نظام مشکلوں میں زندگی کوسنوار تا ہے۔ جہاں دارا فسر کہتے ہیں ہے

ہم کو تو مشکلوں ہی سے ملتی ہیں لذتیں

دشواری حیات سے بیزار کون ہے

وہ صفات جواخلاتی نظام فکر کے دائرے میں آتے ہیں۔وہ سب کے سب شخصیت میں کمال ظرف کی نشاند ہی کرتے ہیں۔آ ئے اُن اخلاقی صفات کو جہاں دارافسر کے مختلف اشعار میں ا

تلاش کرتے چلیں

11

سفر شرط ہے اجالوں کی کیا کی

قدم قدم یہ فروزاں ہیں زندگی کے چراغ

جمود زندگی ہے مرگ ہستی

تمہید زیت ہے عزم جواں میں

حبات اورخد مات

جبال دارافسر صبروخل \_

ہمارے سر پر ہے جو دھوپ سائباں کی طرح ای پیہ خوش ہوں کہ اک آسرا ملا ہے مجھے

عز تےنفس پہ

مزاج عقیدت \_

لحاظ آبرہ ہر وقت چاہیے آفر وہیں یہ بیٹھ جہاں سے کوئی اُٹھا نہ سکے کہاں ملیں گے بہتر ہزار صدیوں میں وہ جاں نثار بہتر جو ہم نے دیکھے ہیں

شرطعز مراسخ \_

عزم جواں \_

وضع داری \_

دعوت سر گرمئی عمل

لوگ شہرے ہوئے دریا کی طرح ساکت ہیں زندگی ہے تو پھراس کی کوئی تصدیق ملے

احماس کا سکوت علامت ہے موت کی

کب تک یہ خاموثی رہے طوفال کوئی تو آئے

| حيات اورخد مات | ۸۳                                                                                                              | جېا <u>ل</u> دارافسر |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                | افتر خوش نوا کی عمر دراز                                                                                        |                      |
|                | وضع کا ایک آدی ہے میاں                                                                                          |                      |
|                | **                                                                                                              | حوصلہ ہے             |
|                | نه ہوتا حوصلہ دل میں پھر مشکل ہی مشکل تھی<br>سرین میں                       |                      |
|                | ہمارا حوصلہ کیکن ہر اک مشکل میں کام آیا                                                                         | l <b>a</b>           |
|                | ہے افسر حوصلے کی اک علامت                                                                                       | علامت خوصلہ ہے       |
|                | حوادث ہیں اس سے ہی منسوب لوگوں                                                                                  |                      |
| !              | حوصلہ ہو تو حوادث کی حقیقت کیا ہے                                                                               |                      |
|                | وقت کے ساتھ یہ طوفاں بھی مل جاتے میں                                                                            |                      |
|                |                                                                                                                 | عظمت تو کل 🔔         |
|                | بوسہ دیتا ہے زمانہ انھیں ہاتھوں کو جنھیں                                                                        |                      |
|                | غیر کے دست کرم سے کوئی رشتہ نہ رہا                                                                              |                      |
| n,             |                                                                                                                 | شانِ افسری           |
|                | افسر کو کا رخیر میں حاصل ہے افسری                                                                               |                      |
|                | اس کے سوا جہال میں جہاں دار کون ہے                                                                              | مشرب حق گوئی ۔۔      |
|                | اپنا مشرب تو ہمیشہ سے رہاحق گوئی                                                                                | رب ن ون              |
|                | بچا کرب و ہیسے سے رہاں ہوں<br>لوگ حالات بدلتے ہی بدل جاتے ہیں                                                   |                      |
|                | الم المام | أسلوب فغال           |
|                | جوم درد و غم میں مسکرانا                                                                                        |                      |
|                | فغال کابیہ بھی ہے اسلوب اوگو                                                                                    |                      |
|                |                                                                                                                 |                      |

عبدالقيوم خال باقی نے كمال شعر كے تعلق سے يوں اظہبار خيال كيا ہے كہ

''شعری صفت بہ ہے کہوہ جس طرح اچھے خیال کا حامل ہوتو اُسی طرح

اجھےالفاظ کا قالب بھی اختیار کرے 🐧

جہاں دارافسر نے خیال اورلفظوں کواس انداز سے اہمیت دی ہے۔اُن کے ہاں شاعرانہ صدا تت بھی ہے۔اظہار بیان میںسلاست وروانی کبھض اشعار میں استہفا می انداز شعر کی ولچیسی کو برقرار رکھتا ہے بعض شعروں میں طنز کےنشتر دل میں چیمن کاا حساس پیدا کرتے ہیں۔ان کی شاعری میں ذاتی احساس بھی ہے اوراُن کی فکردوسروں کے جذبات کی تر جمان بھی کہیں کہیں اعتقاد کی منزل میں عار فانہ خیا لات کا بھی اظہارزیب کلام ہے۔ کہیں محا کاتی اورڈرامائی انداز میں شعری خصوصیات ابھر کرسا ہے آتی ہیں تر تی پندتحریک کے زیراثر ان کی شاعری میں جدیدرحجانات بھی یائے جاتے ہیں۔ یرانی تہذیب کے دلدادہ ہونے کے سبب روایتی انداز بھی موجود ہے ۔رموز وعلائم میں جہاں ساقی و پیانہ کا ذکر ہے و ہیں شیخ و کعب بھی نظر آتے ہیں گل وہلبل اور شمع و پروانہ کی فرسود گی ہےاہیے دامن شعری کو بچائے رکھا ہے۔گفظی رٓ اکیب سے کام لیتے ہوے پیرا بیا ظہار کوخوب رّ بنانے کی کوشش کی ہے۔اُن کے کلام میں عصری حتیت بھی موجود ہے برشاعر کے ہاں عمر کے لحاظ سے فکرونن میں تغیر آتا ہے۔ابتدائی کلام میں عمر کی ابتدائی منزلوں میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا مطالعہ محض مشاہدے کےاثر کوقبول کرتا ہے۔تو درمیانی عمر کا حصۂ وا قعاتی اثر کو قبول کرتا ہے اور عمر کا آخری حصہ فقط تجرباتی اور تجزیاتی نقطۂ نگاہ کا حامل ہوتا ہے۔اوریہی تج بیاورتجر بے کا تجو پیفکروفن کی معراج ہوتا ہے۔

جسٹس سر دارعلیخاں نے اُن کی شاعری پرتیمرہ کرتے ہوئے بڑی اچھی بات کہی ہے دہ رقم طراز ہیں۔

"جہاں دارافسراین زندگی کے (اے)سال کمل کر بیکے ہیں فکروعمل کے لحظ

ہے ہنوز جوال سال اور جوال ہمت محسوس ہوتے ہیں اُن کے فکر عمل کا یہی

عکس اُن کی شاعری میں ضوفشاں دکھائی دیتا ہے رابرٹ فراسٹ نے

کھاہے کہ شاعری مسرت سے شروع ہوتی ہے اور بصیرت تک پہنچی

ہے فراسٹ کا بیقول افسر پر صادق آتامیکہ اس نے بنتے کھیلتے شاعری کا

آغاز کیااوراب مرت سے گذر کربھیرت کے منازل کا میابی کے ساتھ

طے کررہاہے و

ل عجاز حسين تاريخ ادب أردو صفح نمبر (٧٤)

ع اعجاز حسین تاریخ ادب اُردو ص (۱۱۳)

س اعباز حسین تاریخ اردوادب ص (۲۰۶) س ایسا ص (۲۰۰)

هِ وَاكْثر يوسف حسين خال أردوغزل ص ( ) لا الس الصدوف بازگشت اير تا أن صفحه (٢٠) تا

(۲۱) مطبوعد شش<u>ه 199</u>9ء زیر اہتمام بزم بخن حیدرآباد

عَدُا كُرُمْ عَنْ تَبَهُم فَانَى بِدَالِوِنَى شَخْصِيت وشَاعرى صَغْمَ (١٨٢) <u> م</u>عبدالقيوم خال باقى رسالهالموى 'يادگارولی' مضمون صفحه (۵۷)

هِجِسْس سردارعلی خال مضمون' جہال دارا فسرحیات و کا ئنات کا شاعر''ماخوذ کھلی آ تکھوں کےخواب صفحہ (۲)

## جہاں دارافسر کی نظم نگاری

ے بعد ہے اُردوشاعری میں انقلاب انگیز دورشروع ہوتا ہے۔جس میں غزل کے ساتھ ساتھ نظم نگاری کی طرف توجہ دی گئی۔ابتدائی دور میں آزاد اور حاتی نے بڑھ چڑھ کر حصہ

بجائے کوئی عنوان نظم کے لئے دیا جاتا تھا۔ حالی نے اس المجمن سے کئی نظمیس نیچرل اور اصلاحی کا انداز کی پڑھیں جسکی ملک گیرشہرت بھی ہوئی ۔اس طرح اردوشاعری میں نظم نگاری کا رجحان اور پچھ عرصہ بعد اسکوفروغ حاصل ہوا۔ بیا قدام قدیم شاعری کے قطع نظر اصلاح معاشرہ کے لئے ضروری بھی تھا۔ تقیدی نقطہ نظر نگاہ سے حالی نے شعر کے معائب اور محاسن کا بھی تجزید کیا۔اورغزل گوشعراء کی فکر کو

بدلنے کا اہم کارنامہ انجام دیا۔ حالی کوظم نگاری کا امام قرار دیا جاسکتا ہے۔ بعد میں حالی کی تقلید میں اور بھی شعراء نے نظم نگاری کے لئے قلم اٹھایا۔اورا دب میں گراں قدراضا فہ کیا۔ اسلمبیل میرٹھی کی شاعری میں بھی ہمیں اصلاحی' معاشرتی اور اخلاقی رجحان ملتا ہے۔خاص طور سے انھوں نے

> بچوں کے نفسات کے لحاظ سے بچوں کے لئے اخلاقی نظمیں لکھیں۔ منشن مرکز سال مزیب حرار میں ان بھی نظر در کا

منتی دُرگا سہائے سرور جہاں آبادی کے ہاں بھی نظموں کا کافی ذخیرہ ملتا ہے۔اُن کی نظموں میں زیادہ تر نیچ نظمیں ہیں جس میں منظر نگاری کے حسین مرقعے نگاہوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ اکبرالہ آبادی نے بھی اپنی نظموں میں طنز ومزاح کے ذریعہ اپنی پہچان بنائی ۔اوراس طنز ومزاح کے توسط سے خاص طور پر نو جوان نسل کو جومغرب زدگی سے زیادہ متاثر تھی اسکوراہ راست پر لانے کی کو شش کی ۔نظم طباطبائی باوجود قدیم رنگ اور قدیم روایات کے بابند ہونے کے انھوں نے جدید شاعری کے اردوشاعری میں کامیاب تجربے کئے ۔خاص طور سے مغرب کے افکار وخیال انداز کو شاعری میں کامیاب تجربے کئے ۔خاص طور سے مغرب کے افکار وخیال انداز کو

تر جے کے روپ میں پیش کیا۔خاص طور سے انھوں نے ڈامس گرے پٹی کاتر جمہ گورغریبال کے نام سے کیا۔جس کواس کامیاب تر جمہ کی وجہ سے دائمی شہرت نصیب ہوئی ۔چکسیت نے بھی قو می' سیاسی جهان دارافسر ۸۷ حیات اورخد مات

اوراصلاحی نظموں سے شہرت حاصل کی۔ا قبال نے اپنے کلام اور فلسفہ کی وجہ سے عالم گیرشہرت حاصل کی حفیظ جالندھری نے شاہنامہ اسلام کے علاوہ اپنی دیگر نظموں اور گیتوں کی وجہ سے اردو شاعری کو شعری صداقتوں سے مالا مال کیا۔

اردوشاعری میں حالی سے حفیظ جالندھری تک زیادہ تر مذہبی اور اصلاحی رنگ غالب رہا۔ اس کے بعد اُردوشاعری میں کچھ عرصہ کے لئے رو مانی دور شروع ہوا جس میں جنسی تر غیبات خصوصاً نسوانی حسن سے زیادہ لگاؤرہا۔اس زمرے میں فطرت واسطی مجاز اور اختر شیرانی کے نام قابل ذکر ہیں ۔اس دوران سائینس اور فلسفہ کے فروغ اور وسیع مطالعے کی وجہ سے اردو شاعری بھی اس سے متاثر رہی اوراسی سبب سے اصلیت اور واقعہ نگاری شعراء کلام میں جگہ یائی ۔غزل کے مقابلے میں نظموں کو لکھنے کا زیادہ رحجان اُردوشاعری کے لئے ایک خوش گوارا ضافہ ثابت ہوا نےزل کے اسالیب میں تبدیلی آئی۔علاوہ ازیں دوسری زبانوں خاص طور سے انگریزی ادبیات اور خیالات اردو ادب میں تراجم کی صورت میں ہمارے سامنے آئے ۔غزل میں پرانی روش سے ہٹ کر کچھ نے انداز سے نغمہ سرائی کی جانے گی تاثر اور ترنم کیساتھ جذباتی اور دہنی کیفیات کے اظہار میں ایک ا چھوتے پن کی فضاء کو برقر ارر کھنے کی کوشش کی جاتی رہیں ۔غزل میں عمو ما فلسفہ حیات،حقیقت ہستی اورساجی نظریات کو نے لفظیات اور رموز علائم کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش تمر آور ثابت ہوئی۔ جس سے شعر حسن میں گراں قدراضا فہ ہوا۔

اس دور کے تیسری دہائی میں ایک خصوصیت یہ بھی رہی ہے کہ ۱۹۳۵ء میں ترتی پندتح کیکا آغاز ہوا
اس تحریک کا مقصد 'اوب برائے اوب' کے بجائے' 'ادب برائے زندگی' تھا۔ اس نظر نے پرکار بند
ادیب وشاعر مارکسی اور اشتراکی انداز فکر کے حامل تھے۔ اس تحریک کے زیر اثر جن ادبیوں اور
شاعروں نے اپنا قلم اٹھایا اس سے اردو ادب 'سرمایہ نظر کا حامل بن گیا۔ ترتی پندتحریک کی ایک
خصوصیت سے بھی رہی ہے کہ آزاد نظم کوفروغ حاصل ہوا جس میں ردیف قافیہ کی قید نہیں رہی البتہ
وزن کو برقر اردکھا گیا۔ آئیک شعر کے لئے کسی ایک بحرکے نکڑے کر کے نظم میں چھوٹے اور لا نے

فقرے کھے جانے گئے اور بح کاوزن شروع سے آخر تک ایک بی رہا۔ اور معنی ومطلب کے لیاظ سے ارکان میں کی و بیشی کو طوط کیا۔ اس طرح تھوڑی می مدت میں اُردوشاعری میں آزاد نظموں کا ایک بڑا ذخیرہ اُردوشاعری کے لئے باعث اِفتار ثابت ہوا۔ آزاد نظموں میں طبع آزمائی کرنے وہلوں میں بڑا ذخیرہ اُردوشاعری کے لئے باعث اِفتار ثابت ہوا۔ آزاد نظموں میں طبع آزمائی کرنے وہلوں میں علی سردار جعفری عقیل ن مراشد والمن اور مخدوم کی شخصیتوں نے اہم فریضہ ادا کیا۔ ترقی پندتر کی کے ابتدائی دور میں ان نو جوان شعراء کا کلام سب سے پہلے حیات اللہ انصاری کے ہفتہ روزہ اخبار 'نہندوستان' کے ذریعہ منظر عام پر آیا۔ اس زمانے کے رجبان اور فکر و خیال کے بارے میں ایک مضمون سے افظہ بیر نے ایک مضمون ''اُردو کی جدید انقلا بی شاعری' کے عنوان سے تکھا تھا اور اسی میں جندانقلا بی شعراء کی بھی نشان د ہی کی گئی تھی جنھوں نے ترقی پندتر کی کے خوان سے تکھا تھا اور اسی میں حاصل کی جن میں مرفہ رست ہیں۔

ایک خاص بات می بھی دیکھنے میں آئی کہ اس دور کے شعراء مجبوب کے قائل تو ضرور ہیں الیکن محبوب سے معذرت بھی کی گئی ہے کہ جنگ آزادی کے اس دور میں اس کی محبت کا حق ادا

کرنے سے قاصر ہیں بردار جعفری کی نظم انظار نہ کر اس کا اعتبار نہ کر میں تجھ کو بھول گیا اس کا اعتبار نہ کر مگر خدا کے لئے میرا انظار نہ کر عجب گھڑی ہے میں اس وقت آنہیں سکتا مرور عشق کی دنیا بیا نہیں سکتا میں تیرے ساز محبت پہ گا نہیں سکتا میں تیرے ساز محبت پہ گا نہیں سکتا میں تیرے بیار کے قابل نہیں ہوں بیار نہ کر ا

اس سلسلہ کی ایک کڑی مجاز کی نظم'' نو جوان خاتون سے خطاب'' ہے جس کا بیشعر ضرب

المثل کی حیثیت رکھتا ہے ہے

ترے ماتھے کا بیر آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن

ای آ فچل سے اک پر چم بنالیتی تو اچھا تھا

اسی سلیلے میں فیض نے بھی کہاتھا ہے

اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوارع

تر تی پیند تحریک کی انقلا بی شاعری میں ایک رحجان ٔ بغاوت ٔ دہشت گردی بھی ہے۔ جوسر مایہ داری اور

زمین داری نظام سے بغاوت اور تنفر کی شکل مین نمودار ہوتا ہے۔ شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی نے سرمایی

داری نظام کےخلاف نو جوان شعراء کے فکروخیال کو بغاوت کی ہوادی۔اور فرسودہ نظام کوختم کر کے ایک نی دنیا کی تعمیر کا خاکہ پیش کیا ججاز کی ظم انقلاب اسی رحجان کی پیداور ہے جس کا پہلاشعر ہے

ختم ہوجانے کو ہے سرمایہ داری کا نظام زندگی لانے کو ہے مزدور کا جوش انتقام

سر دارجعفری کی نظم''جوانی کے دوشعر ای قبیل کے ہیں

مرے ہونٹوں یہ نغیے کا نیتے ہیں دل کے تاروں کے میں ہولی کھیاتا ہول خوں سے سرما یہ داروں کے

حقیقت سے مری کیوں بے خبر دنیائے فانی ہے

بغاوت میرا مسلک میرا مذہب نوجوانی ہے

مخدوم کی نظم''موت کا گیت'' بھی اس کیفیت کی بھر پورتر جمانی کرتی ہے جس کا ایک بندیہ ہے \_ زلزلوآ ؤ د بكتے ہوئے لاؤ آؤ

بجليوآ وُ' گرجدارگھڻاوُ آوَ

آ ندهيوآ وُهجتم کي مواوُ آ ِوَ

آ وَبِهِ كَرهُ نايا كَبِقِسم كروُ اليس کاسند د ہرکومعمور کرم کرڈالیں ہے اُردو شاعری میں ترقی پیند تحریک کے جواثرات مرتب ہوئے وہی اثرات ہم کو جہاں دارا فشر کے کلام میں بھی ملتے ہیں۔ جہاں دارافشر کی نظم نگاری میں جہاں اُن کے ذاتی جذبات واحساسات کی جلوہ گری ہے وہاں انھوں نے اپنے تحت الشعور میں ایک عام انسان کے جذبات کو بھی جگہ دی ہے۔اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک ایسے پُر آ شوب دور کی پیداور ہیں جہاں پُرانی تہذیب کے آٹار مٹتے جارہے تھے اورئ تہذیب اپنی خیر گی ہےنو جواں نسل کومتا تر کررہی تھی۔ ایک طرف جہاں دارافسر کی شخصیت شاہی خاندان کی تہذیب کانمونہ تھی تو دوسری طرف وعصری تقاضوں کی ملی جلی تہذیب بھی اُن کی فکر سے دامن گیڑھی اور وہ تشکیک اور بے یقین کے دورا ہے پر کھڑے اپنے لئے ایک درمیانی راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھے۔وہ پُرانی تہذیب کے بھی دلدادہ تھے۔اورنی تہذیب کی روثن خیالی کے معترف بھی ۔اس نظریاتی تشکش میں انھوں نے آنے والے حالات و واقعات سے یا کیزہ رشتہ استوار کرنے کومناسب سمجھا۔اور ایک بیدار ذہن کے لئے ایساسو چنا ضروری بھی تھا۔وہ احترام آ دمیت کومقدم جانتے ہیں۔تر قی پسندتحریک نے ادب برائے زندگی کا جونعرہ دیا اسکی قدر کرتے ہیں۔زندگی سے مایوی اور زندگی سے فراریہ احساس ان کے لئے نا قابل قبول رہا ہے کیونکہ حالات کے نتیج ہوئے صحرامیں بیاسی زندگی کو جدنے کا حوصلہ دینا اُن کے مطم نظررہا ہے۔اوروہ بی نوع انسان کو یہی پیغام دینے کے لئے اپناقلم اٹھاتے ہیں۔ جہاں دار افسر کی نظموں کے مطالعہ ہے ہیرواضح ہوتا ہے کہ اُن کا دل ایک عام انسان کے دل کی دھر کن کے اثرات کو قبول کرنے کا عادی ہے اُن کی نظموں میں احساس غم کی ایک سکتی ہوئی آ گ ہے اور درد وغم کی ایک الی فضایائی جاتی ہے۔ جسکے اثرات سے ماحول میں درد کے سائے لہراتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں لیکن میدورد کے سائے ڈوبتی شام کے منظر نہیں بلکدا بھرتے ہوئے سورج کے نظارے ہیں جس میں وقت کے ساتھ چلتے چلتے اپنے آپ کواحساس شکست سے بچانے کا سلیقہ رکھتے ہیں ۔اس لئے اُن کے کلام پر جب بھی گفتگو ہوگی اس میں امیدافزاغم کی بات ہوگی متعقبل کے حسین تعبیر کی بات ہوگی۔

جہاں دارانسری زندگی میں عصر حاضر کی تحریوں نے ایک انقلاب عظیم بریا کیا خصوصاً ترقی پیند تحریک کا اثر تھوڑ ازیادہ رہا کیونکہ یتحریک جہاں ادب عالیہ سے متعلق تھی وہیں بروہ ہرانسان سے اس کی سکتی تڑیتی زندگی ہے اپنا رابطہ قائم رکھنا چاہتی تھی ۔سر ماییداری نظام کے تحت جومزدوروں' کسا نوں اور بےسہارا انسانوں کا استحصال ہوتا رہا ہے اُس کے انسداد کے لئے اینے افکار کومنظر عام پرلانا اس کا عین مقصدر ہا ہے ۔اسی دور پر آ شوب میں مارکسی اوراشتر اکی مینوفسٹو نے بھی دنیا کے ایک عظیم خطے میں انقلاب کی لہر دوڑا دی ساتھ ساتھ اس کے حق مساوات کے سلسلے میں کمیونز م کویروان چڑھنے کا موقع ملا۔ سکیولرازم نے بھائی چارگی کو ہڑھا وا دیا۔ تعصب کے جذبات اور تنگ نظری کے احساسات کوختم کرنے کی کوشش میں مثبت قدم اٹھایا۔ جہاں دارا فشر کی زندگی میں بیرحالات وا فعات بصیرت کی نگاہوں سے دیکھے گئے ایک طرف ان کے بیدار ذہن نے عالمی واقعات کے اثر ات کوقبول کیا تو دوسری جانب انھوں نے مقامی روح فرسا حالات سے نبرد آ زما ہونے کے لئے اپنے آپ کو تیار رکھا۔ کا مریڈ اسوی ایشن کی جب حیدرآباد میں چند جیا لے نوجوانوں کے توسط سے داغ بیل بڑی تو جہاں دارافسر نے بھی اس تحریک میں حصہ لیتے ہوئے اپنے جذبہصا دق کی تسکین کا سامان پیدا کیا۔اور ا سکے ساتھ زندگی میں رونما ہونے والے واقعات و سانحات کا بڑی جوانمردی سے مقابلہ کرتے رہے۔مسلسل حادثات سے گزرنے کا نام ہی زندگی ہے اورالیی ہی زندگی جہاں دارا فسرنے پند کیا اور حقیقت ہے کہ انھوں نے آپ بیتی کو جگ بیتی میں اور جگ بیتی کوآب بیتی میں محسوس کیا گویا زندگی کے بہار دخزاں اُن کے لئے کھی آئھوں کے خواب تھے۔اوروہ جانتے تھے کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی ہے

دریں چمن کہ بہار وخزاں ہم آغوش است زمانه جام بدست و جنازه بردوش است

بہار وخزاں کے اس موسم میں انھوں نے جوتجزیہ حاصل کیا۔اوراس کا حاصل یہی ہے کہ زندگی سفر کرتے کرتے پیراندسالی کی منزل میں قدم رکھ پچکی ہے۔ مگر ابھی حوصلہ جواں ہے۔ زندگی ۔۔۔۔۔۔ کے تج بات ٔ احساسات ٔ جذبات اور مشاہدات کی روشی نے ان کے فکروفن کو جوانی بخش ہے۔ اُن کے جوا فکار کھلی آئکھوں کے خوابوں کی تعبیریں لے کرنگاہوں کے سامنے رقصاں ہیں۔ ٹی ایس ایبلٹ کہتا ہے کہ شاعر کا کام یہ ہے کہ جذبات کوشاعری میں تبدیل کردے یہاں اُسے ان جذبات سے بھی مدد ملے گی جس کا اُس نے تجربہ نہیں کیا تھا۔شاعر کا ذہن متعدداورمتنوع تاثر ات کاخزانہ ہےاور وہ ان تاثر ات کوملا کرا یک نئی وحدت کوجنم دیتا ہے۔شاعری جذبات سے فرار کا نام ہے شاعری اپنی شخصیت مٹا کر ہی اینے تجربے کامعروض تلازمہ(objective correlative) تلاش کرتا ہے۔ اس طرح اس کا جذبه غیر فانی ہوجا تا ہے۔ جذبات کونن کی صورت بئیت (Form) میں ادا کرنے کا یم طریقہ ہے کہ اُس کا معروضی تلازمہ تلاش کرلیا جائے معروضی تلازے کے معنی یہ ہیں کہ فن یارہ بھی ایک شنگ کی طرح جے سوچ سمجھ کرنا پے تول کرمخت اور سلیقے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔اور جس کامقصدا کیمخصوص اثر پیدا کرنا ہوتا ہے . یہ اثر فنکار کے سامنے پہلے سے موجودر ہتا ہے فن کی شکل میں جذبات کے اظہار کا واحد طریقہ بیہ ہے کہ اشیاء کواس طرح ترتیب دیا جائے موقع محل اور واقعات کےسلسلوں کواس طوریر جمایا جائے کہ جب خارجی واقعات حتی تجربوں کے ذریعیہ ظاہر ہوں تو وہ مخصوص جذبات أبھرآ ئیں جونظم کھنے سے پہلے شاعر کے پیش نظر تھے اس تخلیقی عمل کوایلیٹ معروضی تلازمات کے الفاظ میں یا دکرتا ہے لے

ٹی ایس ایلیٹ کےان خیالات کی روشنی میں جہاں دارافسر کی نظم''اپنا گھ'' کا مطالعہ کرتے ہیں تو اُن کے ذہن کے گوشے ہے ابھرنے والاا حساس ایک کربناک اذبیت سے دوجیارنظر آتا ہے۔ مرے گھر آج تجھے چھوڑ کر جاتا ہوں کہیں کس جگہ جا ناہے معلوم نہیں ہے مجھ کو

اور درمیان میں ماضی کی خوش گواریا دوں کی حسین پر چھا ئیوں کا بھی احساس ہوتا ہے۔اور ساتھ عہدرفتہ سے وابستہ تلح حقیقتوں کے لرزتے سائے بھی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔اور پھرشاعر کے ڈویےول سےایک آ واز اُ بھر کرفضاء میں حسرت ویاس کے نغمے بھیر دیتی ہے۔

مرے گھر تجھ کوسلام

ایک میرے آنگن درود بوار چو کھٹ کوسلام

ایک بے کس کا سلام

ایک حالات کے مارے کا سلام

جہاں دارافتر کی پینظم' اپناگھر' تا ٹیر میں ڈو بی ہوئی ہے۔ اس میں جذبات غم کی عکا کا اس طرح کی گئی ہے کہ ایک بے جان چیز (گھر) کے درو دیوار ہجرت شاعر پراپی کامل افسر دگی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں دار افتر کی نظم'' اپناگھر'' جذبات غم میں ڈوبا ہوا ایک الیافن پارہ ہے پڑھنے والے کو بھی حقیقی معنوں میں متاثر کرتا ہے۔ اور بہی الیافن پارہ ہے پڑھنے والے کو بھی حقیقی معنوں میں متاثر کرتا ہے۔ اور بہی ''جواں سال میٹے احتشام اکبر کی اچا تک موت پر'' ''درمیانی کڑی'' ''شہید حسن ناصر کی یاد میں'' میٹو تجربہ اور بے مکانی وغیرہ میں (objective feelings) کے زخموں پر نمک پاٹی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔ ہے ایس غم افرایا دیں ہیں جن کے قش وقفے وقفے سے ذہن میں انجر تے رہیں گئی سے ''بیل گئی ۔ نے الیاف کا کہ کہ کہ کہ کہ کے ''ن خیست'' میں جہاں دارافتر نے بیالفاظ کہ کہ کے ''ن خیست'' میں جہاں دارافتر نے بیالفاظ کہ کہ ۔

اے مرے حال پوچھنے والو میں وہی بدنصیب ہوں جو بھی اک مسلسل حیات وحرکت تھا

اس میں ایک بے بس انسان کے زندگی کی داستان سنادی ہے نظم'' درمیانی کڑی' میں بھی احساس غم کی چھاپ بہت گہری ہے ۔اس میں لفظ''سابی'' '' زور بازو'' اور شمع objective ) (feelings کی نشاندہی کرتے ہیں۔سابی کا اٹھ جانا' شفقت پدری سے محرومی زور بازو کا نہ رہنا' جوال بیٹے کی موت'' اور شمع سے زندگی کا سوز وگداز تعبیر کر کے'' درمیانی کڑی'' کے تاثر کو ستقل غم کی صورت میں ظاہر کیا ہے۔

جہاں دارافسرایی نظم''جوال بیٹے کی موت'' پر کہتے ہیں \_

یہ کونساعم مل گیاہے ہرغم سے میں

ابآ ئىھىں چرا ناچا ہتا ہوں

کوئی کرتاہے جب

صبروتسلى كي نصيحت

تو پیه گفین بھی ..

اک حادثہ معلوم ہوتی ہے۔

جہاں دارافسرکی اس نظم میں ٹر بجیڈی اپنی انتہا پر دکھائی دیتی ہے۔شاعر زندگی کے ہرغم سے

آشناہے لیکن اس کو جوغم عطا ہوا ہے۔ وہ المیہ کے عروج کو ظاہر کرتا ہے۔ غالب نے بھی جواں مرگ عارف کی موت پر کہا تھا ہے

جاتے ہوئے کہتے ہو تیا مت کوملیں گے

کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور جہاں دارافسر کے سالفاظ

یلقین بھی اک حادثہ معلوم ہوتی ہے کیا کسی قیامت سے کم ہے

جہاں دارا فسرنے اپنا مقصد حیات بیان کرتے ہوئے کہاہے کہ

" مجھے اس کا کوئی رنج و ملال بھی نہیں میں ڈو بے تاروں کاغم گسار نہیں آفاب تازہ کا استقبال کنندہ ہوں خاندان کی حد بندیوں کا اسپر رہنے کے بجائے میں نے خود کواس عالمی برادری کا وجئی رشتہ دار بنالیا ہے۔جواعلی انسانی اقدار کی پاسداری کریت پیندی جمہوری پیش رفت کے لئے اپنے حالت کے مطابق مصروف جہاد ہے تاکہ دنیا ہے رنگ ونسل فرقہ کی تنگ نظری کے اندھرے مٹ جا کیں سامراجی ریشہ

دوانیاں نیست ونابود ہوں اور ساجی انصاف سب کا مقدر بن جائے''

جہاں دارافسر کا بیمطمح نظرا حساس کی انفرادیت کا ظہار کرتے ہیں شخصیت کا کر دار ہرشخص میں اُسکے اپنے تفکر اور دائر وعمل کے لحاظ سے جدا گانہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک در دمند دل میں احساس کی انفرادیت روح کی گہرائی ہے ابھرتی ہے .اورجش مخص میں احساس کی انفرادیت جتنی قوی ہوگی' اُسی قدراُس کے دل میں اخلاص موجود ہوگا۔اوروہ اخلاص کی ہی روشنی میں نہصرف وہ اپنی حیات کے ساتھ انصاف کرتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگیوں کا مطالعہ بھی اسی خلوص کے ساتھ کرتا ہے۔اگر شاعر مخلص ہوتو اُس کا خلوص بے پایاں احساس کی انفرادیت کے تحت عصری تقاضوں ہے · بھی اپنارشتہ استوار رکھتا ہے۔جس طرح کے اُس نے اپنی زندگی کے داخلی احساسات کا تجزیہ کیا ہے۔ جہاں دارافتر نے اپنی زندگی کا اس احساس کی انفرادیت کے تحت مطالعہ کیا ہے۔ ٹالسٹائی کہتا ہے کہ انسان کی فلاح آپس کے مل جھل کر رہنے میں ہے۔اس نظریے کی رؤسے جہاں دار افترنے اپنے فن شاعری کوفن برائے زندگی کےاصولوں پر قائم رکھاہے اس سلسلے میں ان کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو بہت سے انسانی مسائل پرسیر حاصل گفتگو ہوسکتی ہے۔ چنانجیدہ آواب زندگی کا

دوستو ..بسوچو تو

درس دیتے ہوئے کہتے ہیں۔

زخموں کی نمائش کب تک اییخ ماحول کےنم دیدہ

شب وروز کاماتم کب تک

زندگی جینے کے آ داب نظر میں رکھو

اور جينے کاسليقه پيھو..

جہاں دارانسرکا یہ پیغام زندگی کوایک حوصلہ عطا کرتا ہے۔اور یہ حوصلہ غم زندگی اورغم کیتی

دونوں سے نبرد آ زما ہوکر موت پر فتح پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔اس لئے ''بڑھاپے کی جوانی'' میں

وہ کہتے ہیں ۔

جہاں دارافسر

میں ابستر برس کا ہو گیا ہوں۔۔۔ گر میں موت سے خا کف نہیں ہوں ابھی تک زندگی کا ولولہ اور حوصلہ بھی

مجھ میں زندہ ہے۔

احساس کی انفرادیت جب ما دّی اشیاء سے اپنارشتہ جوڑتی ہے تو شاعر کا خلوص ان کی مادی اشیاء میں بھی اخلاتی صفات کی تابندگی کومحسوس کرتا ہے۔ جہال دار افسر نے پچھالیے رموز وعلائم سے حقائق زندگی کے تابندہ صفات کو زندگی سے بہت قریب ترکر کے دیکھایا ہے۔ اُن کو اپنے وطن عزیز سے بہت قریب ترکر کے دیکھایا ہے۔ اُن کو اپنے وطن عزیز سے بہت قریب ترکر کے دیکھایا ہے۔ اُن کو اپنے وطن عزیز سے بہناہ محبت تو ہے لیکن اہل وطن علاقائی عصبیت کا شکار ہیں

جہاں دارا فسر اپنے احساس کی انفرادیت کی وسعت کواحتر ام کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ گنگا کی روانی میرے ایک جذبے کا نام ہے۔ ہمالیہ کی بلندی میری عظمت کا نشان ہے۔ تاج محل میری نفاست کی جاندنی میں نہایا ہوا ہے۔ لال قلعہ میں میرے عزم مستحکم کی جھلک نظر آتی ہے۔ چار مینار میری محبت کی علامت بن کراپنی باہیں کشادہ کئے ہوئے ہے۔ اور ایلورہ اجتنا کی جالیوں سے میرا حسن نظر جھانکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سے پوچھوتو ہے سب میری صفات عالیہ کے مظاہر ہیں کیکن افسوں

اں بات کا ہے کہ کوئی بھی اس دائرے کی وسعت میں آنے کو تیار نہیں۔ ہر چھوٹا دائر ہ اپنے وجود کو حقیقی جانتا ہے اور اس دائرے میں محصور ومقید ہوکراپنی دنیا تلاش کرتا ہے۔جس کومُلک بن کرر ہنا

عاہے تھا وہ صرف علاقہ بن کر ہی خوش ہے۔ شاعر کواس سے وسعت سے فرار پر تعجب ہوتا

ہے. جہاں دارا فسر کی نیظم بگانہ خلوص کے لئے ایک طنز ہےاوروہ بھی چبھتا ہوا۔

جہاں دارافسر کی انفرادیت کا احساس اور بھی اس وقت گہرانظر آتا ہے جب ہم اُن کی نظم'' گونگی شرافت'' پڑھتے ہیں۔اس نظم میں انھوں نے ظلم وزیا دتی کو خاموثی سے سہنے پرملامت کی ہے۔

کتے ہیں ۔

بيسب كيههور ماي

اورمين غاموش ببيطاهون

مری گونگی شرافت پرِ

مرا احباس لعنت بھیجتاہے

کہاں گونگی شرافت کے بطن ہے ظالم اور قاتل

حوصلہ یا کر مکاں کوآ گ دیتا ہے

مکیں کو قتل کرتاہے

اور جہاں دارافسرایک نظم' ورثہ' بھی اس انداز کی دوسری نظم ہے جسکا آخری فقرہ ہے۔ شرافت ہم دکن والوں کاور ثہہے۔

جہاں دارافسر کی ایک اورنظم''جام آ گھی'' بھی اس تا ثیر کو پیش کرتی ہے جسمیں ندہبی تعصب کسانی

زہر اور کالے دھن کی ڈھن ہوں کی شکل اختیا ر کر چکی ہے۔ بھلا بتائے جب ضمیر مردہ 'کردار فنا

ہوجائے اورمعاشرے میں بگاڑ پیدا ہوجائے تو وہ وطن جس پر ہم کو نازتھا' جس کی مٹھی میں اخلاص و محبت کی خوشبوبسی ہوئی تھی ۔ بیرغاز ہُ صفات آراکش اخلاق کے لئے میسر ہی نہ ہوتو پھروہاں حسن کی

دنیا ' رنگ ونور کی بستیوں کو تلاش کرنا بے مقصد اور لا حاصل ہی ہوگا اس نظم میں بیسوال ہی

جہال دارافسر کے احساس کی انفرادیت کامظہرہے۔

جہاں دیر افسرنے اپن نظم'' عصری ضرورتیں'' میں ماضی اور حال کا تقابل بڑی خوبصورتی

كساته كيام و يكفيكل كى بات كوس خوبى سادا كياب\_

میری محبوب مری جان بخن عجب انداز سے ریہ ہی تھی

واليسي جلدا كرہو

ساتھ سنگھار کا سامان لانا.

اورآج کی بات بھی س قدر جاں سک ہے

لیکن اب گھرسے نکلنے کے سبب مجھ سے وہ کہنے گلی

سب سے پہلے میرے بچوں کو کتا ہیں لاؤ

اور چو کھے کے لئے

گیاس کے تیل کا ڈبہجی ضروری ہے

رےاس كاخيال.

آئیس بولتی ہیں۔ جہاں دارافتری ایک شاہکارنظم ہے جس میں احساس غم کی انفرادیت پوری طرح ہے موجود ہے۔ جب احساس لفظوں میں ڈھل جائے تو ہر لفظ میں داستان کئی ہوئی نظر آتی ہے بینی شاعر نے جن تاثرات غم کونظم کی شکل دی ہے۔ وہ نظم ایک تصویر کے مانند ہوجاتی ہے۔ ایسی تصویر کو جتنا قریب سے دیکھاجائے اس کے نقوش آئھوں میں ساجاتے ہیں۔'' آئیس بولتی ہیں'' میں کالا بُرقعہ ایک ایسی علامت ہے جو ماحول کے افر دہ منظر کا ترجمان ہے۔ اور آئیسی ساج کے یہ منظر کا پوری طرح کے ایس منظر کا پوری طرح سے ہوئے ناسوراور زندگی کے ہلاکت خیز یوں کے منظر دکھائی دیتے ہیں ''افلاس و عکبت'' ظلم و استبداد'' تعصب و نفرت'' بوالہوی و ہوں ناکی اور عصبیت و دہشت سب بچھشامل ہے۔ اور اس پس منظر میں بے کسی و بے بسی کی در دناک آواز فضاء میں گونجی ہوں سائی دیتے ہے۔ مگر دیش کے وشمن دلیش دروہی' بے رخی و بے اعتنائی کی اس منزل میں شاداں و

فرحال نظراً تے ہیں۔ جہال اُن کے کان ساعت سے مجبور اور آئکھیں بصارت سے محروم ہیں۔ جن کے سینے در دمندی سے نا آشنا ہیں وہ مروت 'محبت'ا خلاص اور پیار کامفہوم سمجھنے سے قاصر ہیں لیکن احماس کی انفرادیت رکھنے والے شاعر کو وقت سے امید وابستہ ہے کہ ایک روز انقلاب آئے گا۔ د نیا کی کایا پلٹے ہوگی۔ماحول کی اضردگی دم توڑے گی' ظلم واستبداد کے سائے حصیت جا کیں گے ۔نور سحر کی نئی روشنی با م رفعت سے تھیلے گی بھرا یک باز ماں کی شفقت' بہن کی محبت' بیٹی کی عصمت کا احالا اس سرز مین کوتقدس کا نور بخشے گا.

غرض ہیر کہ جہاں دارانسرنے اپنی معرانظموں میں احساس کی انفرادیت کی جوت جگانے کی کامیاب سعی کی ہے اُن کی دیگرنظموں میں بھی عصری حسیّت کارفر ماہے۔ انھوں نے زخم خور دہ ساج کاتفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اُن کی شاعری میں نو جواں نسل کے لئے ایک ایسا پیغام جانفرا ہے جس میں عمل وحرکت کی تلقین کی گئی ہے .اُن کے شعری تاثر ات میں سر مابیددارانہ نظام کےخلاف آواز بھی ہے اور مزدوروں اور محنت کش طبقات کے لئے بھر پورنمائندگی بھی جہاں دارا فسر کی دیگرنظمیں آفتاب تازہ ۲/ ڈسمبر ۹۲ وئسائے چھینوحیات مساوات کے چراغ 'اے مرےشہر کے لوگو بیں سال بعد بے وطنی کا مرثیہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔خصوصاً اے مرے شہر کے لوگومیں جہاں دار افسرنے' اخلاص' اخلاق ومروت 'رواداری' وضع داری بسر فرازی' بصیرت وعظمت کی تابندگی کے لئے یا دعہد رفتہ کے چراغ جلا کرنٹی نسل کے لئے جوروشنی دی ہے وہ ہماری تہذیب وشائنگگی اتحاد وا تفاق اُخوت اور قو می یجبی کے لئے حسیں اجالوں کا پیغام ہے۔

له خلیل الرحمٰن اعظمی اُردومیں ترقی پیند تحریک .....صفحه (۱۱۳)۔ ی خلیل الرحمٰن آعظمی اردومیں ترقی پیند تحریک صفحہ (۱۱۸)

# جهان دارافسر کی قطعات نگاری

اُردوشاعری میں رباعی اور قطعات نگاری بھی ایک فن کی حیثیت سے متعارف ہوئی ہے۔ جہاں دار افسر نے شاید رباعیاں کہی ہوں مگراس مجموعہ کلام میں صرف چند قطعات ملتے ہیں۔ رباعی تو محض چار معرفوں میں اپنے مطلب کوا داکر تی ہے۔ قطعہ میں چار سے زیادہ مصر عے بھی کھے جاتے ہیں رباعی کا چوتھا مصر ع بہلے تین مصرفوں کا حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے رباعی کے چوتھے مصر عے کی اہمیت ہوتی ہے اور اسکوا چھے پیرائے میں مزین کیا جاتا ہے۔ جہاں دار افسر نے اپنے قطعات میں رباعی جیسی. مثان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اُن کے قطعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دباعی کی طرح قطعہ کے شن پیدا کری مصر عے میں اپنے خیال کی مکمل ترجمانی کرتے ہیں۔ ان کے قطعات میں کہیں وار دات عشق کی کیفیات میں کہیں حار دات عشق کی کیفیات میں کہیں حسن کے تصورات ہیں۔ کہیں عزم صعم کی بات ہے اور کہیں اخلا قیات کا درس بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان قطعات میں سلاست اور روانی کی وجہ سے برجستگی پائی جاتی ہے۔ چند قطعات پیش ہیں۔

محبت کا مری دم بھرنے والو مری توہین بے جا کرنے والو ہے اس توہین سے تقید بہتر

حقیقت سے ہمیشہ ڈرنے

جہد کے فکر کے عنواں کا خداحافظ ہے ظرف و کردار کے اٹساں کا خداحافظ ہے ہائے ایس احتاج ہیں اقدر سے جاتے ہیں اللہ جہاں دار علی خال کا خدا حافظ ہے

مجھ کو انداز تکلم تیرا یاد آتاہے یعنی کے مجھ کو وہ ترنم ترا یاد آتاہے دیکتاہوں جو چٹنے کلی کو میں کہیں مجھ کو ائے دوست ترنم ترایاد آتاہے

حبات اورخد مات

اس قطعہ میں مصرع ٹانی اور چو تھے مصر سے میں قافیہ ترنم کل نظر ہے۔ چو تھے میر کلی کے چننے کی مناسب ہے۔اور دوسرے مصر سے میں تکلم کے ساتھ تبہم اچھامعلوم ہوتا ہے۔

ہمارے لب پہنٹی ہی کو دیکھنے والے ہماری وجہ تسلی کو دیکھنے والے ہمارے عزم و ارادوں کی بھی امیری دیکھ ہمارے حال غریبی کو دیکھنے والے

خضہ جذبات کو بے باک سمجھ لیتے ہیں عزم ناپاک کو پاک سمجھ لیتے ہیں ایسے ماحول میں ناقدری کا شکوہ کیا ہو لوگ سونے کو بھی خاک سمجھ لیتے ہیں

# جَہاں دَارافسر کے کلام میں عُر وضی وصوتی آ ہنگ جَہاں دَارافسر کے کلام میں عُر وضی وصوتی آ ہنگ

جہاں دارافتر نے اپنے مضمون میں کہیں کھا ہے کہ'' مجھے شاعری میں استادی یا ماہر عروض ہونے کا دعویٰ نہیں کیونکہ میں بیسا کھیوں کا قائل نہیں ہوں''۔اِس میں شک نہیں شاعرے لئے موزوں طبع ہونا کافی ہے اور عروض سے واقف ہونا ضروری نہیں لیکن جدیدا دبی تقید میں بیر جمان بھی یایا جاتا ہے کہ شاعر کے کلام کوعروضی اور صوتیاتی نقطہ نظر سے بھی جانچا جائے۔مقصد صرف میہ وتا ہے کہ شاعر نے کس بحراور کس صوتی آ ہنگ کواپنے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔اور عروضی نقطہ نگاہ سے کس بحر میں زیادہ سے زیادہ اشعار کہے ہیں ۔اورشاعر نے کس انداز سے اپنے داخلی اورخار جی احساسات کو إس كسوفي پر استعال كياہے۔اسى خيال كے تحت ہم جہاں دارافسر كے كلام ميں عروضى اور صوتى آ ہنگ کا تجزیر کریں گے۔اور دیکھیں گے کہ انھوں نے اپنے لئے کس بحرکوزیادہ پند کیا ہے اور اپنے اشعار میں مصمتے (حروف) اور مصوتے (حروف علت ) اور ردیف وافیوں میں لفظیات کے استعال سے غنائی صورت پیدا کی ہے۔

عُر وضي آ بنك علم عَر وض ميں فن شعر كا مطالعه جس مخصوص انداز سے ہوتا ہے اس ميں اصوات كى سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ ملفوظی چھوٹی ہڑی آ وازوں کی تر تبیب شعری آ ہنگ کوظا ہر کرتی ہے۔ان آ وازوں کوئر وض کی روٴ ہے ارکان یا افاعیل کہا جاتا ہے۔جوتعداد میں دس ہیں .....فعولن ۔ فاعلن ۔ فاعلات \_ فاع لاتن \_ مفاعلين \_ مفاعلين \_ مفاعلتن مستفعلين مستفعلن \_ مفعولات \_ اوران بي ارکان کی جوڑ توڑ ہے مختلف دائروں میں مفرد اور مرکب بحریں بنتی ہیں۔جن میں خماسی اور سباعی ارکان کا استعال ہوتا ہے۔ عام طور پرعروض میں (۱۹) بحریں۔اور زحافات سے بننے والی بحریں عربی' فارسی اور اُردو میں مستقل رہی ہیں لیکن اردو میں صرف (۱۲) بحریں مروج ومقبول ہیں ۔ جہاں دارا فسرنے اپنے کلام میں جن بحور کواستعال کیا ہے وہ حسب ذیل ہیں۔

ا \_ دائره مجتلبه \_ بحر بزج اور بحرال.

۲ \_ دائر ه متفقه \_ بحر متقارب \_ بحر متدارک.

س \_ دائره مشتبه \_ بحمضارع \_ بحر مجتث \_ بحمفتضب.

سم \_ دائره طوسیه \_ برجمیل.

تفصیل آ گے دی جاتی ہے۔

### غزلیات۔ بحور و اوزان

| كيفيت | تعداد | غزل     | نثان دائرے۔ بحریں۔ اوزان             |
|-------|-------|---------|--------------------------------------|
|       | اشعار | صفحةبمر | سلسله                                |
|       |       |         | ا دائره مجتلبه:-                     |
| نعت   | 7     | 20      | ا بحر ہزج مثمن سالم مفاعیلن (چاربار) |
| نعت   | 6     | 21      | ٢. اليضًا اليضًا                     |
| غزل   | 8     | 83      | ٣. ايضًا ايضًا ايضًا                 |
| غزل   | 7     | 112     | ٣. ايضًا ايضًا ايضًا                 |
| _     | 2     | 126     | ٥. الينا الينا الينا                 |
| غزل   | 7     | 88      | ۲ بحر ہزج مسدس عروض وضرب محذوف       |
| شعر   | 1     | 90      | ۷.(مفاعیلن مفاعیلن فعولن.)           |
| شعر   | 7     | 106     | ٨. ايفنًا اليفنًا اليفنًا            |
| غزل   | 7     | 114     | ٩ ايضًا ايضًا ايضًا                  |
| غزل   | 8     | 115     | ١٠. ايضًا ايضًا ايضًا                |
| شعر   | 2     | 128     | اا. ايضًا ايضًا ايضًا                |

| ت. | حيات اورخد مان |       | at at at at at an ar ar | افتر ۱۰۴۲                                   | بال دارا |
|----|----------------|-------|-------------------------|---------------------------------------------|----------|
|    | غزل            | 7     | 110                     | ۱۲ بحر ہزج مثمن اخرب مکفوف محذوف            |          |
|    |                |       |                         | (مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن.)                |          |
|    | غزل            | 5     | 117                     | ١٣ ايضاً                                    |          |
|    | شعر            | 3     | 126                     | ۱۹۲ بحر ہزج مثمن اشتر ( فاعلن مفاعیلن فاعلن |          |
|    |                |       |                         | مفاعیلن)                                    |          |
|    |                |       |                         | <u>بح</u> رول                               |          |
|    | غزل            | 4     | 45                      | ١٥. بحرمل مثمن عروض وضرب مقصور باقی سالم    |          |
|    |                |       |                         | (فاعلاتن فاعلاتن فاعلات فاعلن رفاعلات)      |          |
|    | شعر            | 2     | 45                      | ١٢. الضأ                                    |          |
|    | غزل            | 7     | 86                      | ١٤ الفِناً                                  |          |
|    | شعر            | 2     | 92                      | ١٨. ايضاً                                   |          |
|    | غزل            | 7     | 113                     | ١٩ايضاً                                     |          |
|    | غزل            | 7     | 119                     | ۲۰ايضاً                                     |          |
|    |                | تعداد | غزل                     | دائرے بحور اوزان                            |          |
|    |                |       |                         | ۲۱ بحرر ل صدر وابتداء سالم عروض وضرب مخبول  |          |
|    | شعر            | 5     | 92                      | محذوف باقى مخبول (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن     |          |
|    |                |       |                         | فعِلن/فعُلن)                                |          |
| 1  | غزل            | 6     | 100                     | ٢٢ الفِناً                                  |          |
|    | غزل            | 5     | 111                     | ٢٣الفِناً                                   |          |
|    |                |       |                         | دائر ه مجتلبه                               | I        |

| حيات اور خدمات | nalanajata tatatas | Matalalalalalala | 1+A                                                     | -<br>جہاں دارافسر |
|----------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| غزل            | 6                  | 116              | ۲۲ بحررمل مثمن صدر و ابتداء سالم عروض و                 |                   |
|                |                    |                  | نىرب مخبول مجذوف باقى مخبول-                            | ,                 |
|                |                    |                  | (فاعلاتن فعلاتن فعلات <i>نِ ا</i> فعِلن <i>ا</i> فعلن ) |                   |
| غزل            | 8                  | 121              | ٢٥ الضأ                                                 | ,                 |
| غزل            | 5                  | 124              | ٢٢ ايضاً                                                |                   |
| شعر            | 2                  | 129              | ٢٤ اليناً                                               |                   |
| 11             | 3                  | 130              | ۲۸ اليناً                                               |                   |
| 11             | 3                  | 131              | ٢٩ اليناً                                               |                   |
| لم (آج کاشهر)  | 14                 | 81               | ٣٠ ايناً                                                |                   |
| غزل            | 7                  | 80               | ۳۱ بحرول مسدس عروض وضرب مقصور -                         |                   |
|                |                    |                  | ( فاعلاتن فاعلاتن فاعلن )                               |                   |
|                |                    |                  | وائرهٔ متفقه                                            | II                |
| اشعار          | 4                  | 91               | ۳۲ برمتقارب مثمن سالم فعولن (چاربار)                    |                   |
| غزل            | 7                  | 130              | ٣٣الفنأ                                                 | ;<br>;<br>:       |
| غزل            | 5                  | 84               | ۳۳. بحرمتدارک سوله رکنی مخبول مسکن.                     |                   |
|                |                    |                  | (فعلن نعل نعل نعل نعل نعل فعل فعل فعل (                 |                   |

| حیات اور خد مات |        |     | 1•2                                              | ۔<br>جہاں داراف |
|-----------------|--------|-----|--------------------------------------------------|-----------------|
| 11              | 7      | 107 | ٢٣الفِناً                                        |                 |
| "               | 5      | 108 | ٣٣ ايناً                                         |                 |
| "               | 7      | 122 | ٣٣اليناً                                         |                 |
| شعر             | 3      | 129 | ٣٥ ايضاً                                         |                 |
| غزل             | 9      | 85  | ٣٦ بر محسبت مثمن عروض وضرب مخبول محذوف ر         |                 |
| 11              | 8      | 90  | يه مقصور مسكن                                    |                 |
| شعر             | 3      | 91  | ۴۸ مفاعلن فعلاتن مفاعلن <sup>فعل</sup> ن افعلن ا |                 |
|                 |        |     | فعلات/فعِلات                                     |                 |
|                 | 3      | 92  | ٣٩اليناً                                         |                 |
| 11              | 5      | 93  | ۵۰اليناً                                         |                 |
| غزل             | 5      | 94  | ۵۱ الضأ                                          |                 |
| 11              | 5      | 96  | ۵۲اليناً                                         |                 |
| 11              | 6      | 97  | ۵۳ايضاً                                          |                 |
| غزل             | 5      | 98  | "or                                              |                 |
| 11              | 7      | 109 |                                                  |                 |
| 11              | 9      | 120 | .ay                                              |                 |
| 11              | 6      | 125 | .02                                              |                 |
|                 | L<br>1 |     | دائرة طوسيه                                      | IV              |
| غزل             | 5      | 95  | ۵۸ برجمیل مثمن سالم (مفاعلاتن مفاعلاتن           |                 |
|                 |        |     | مَفاعلاتن مفاعلاتن)                              |                 |

# غزلوں اورا شعار کی تعداد

| بملهاشعار<br>بملهاشعار | ;            | ت                  | تعدادعزليا |                   | نام.بح          |              | نام دائره     |
|------------------------|--------------|--------------------|------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 64                     |              |                    |            |                   | . بح بزج        |              | دائره مجتلبه  |
| 97                     |              |                    | 10         | (                 | ب <i>ر</i> راط. |              | ايضاً         |
| 13                     |              |                    | 2          | ب                 | بحرمتقار        |              | دائرهٔ متفقه  |
| 11                     | ſ            |                    | <b>—</b> i | اب                | بحرمتدار        |              | ايضاً         |
| 29                     |              |                    | 4          | _                 | بخرخفيف         |              | دائرٌ همشتنبه |
| 52                     |              |                    | 7          | ع                 | بحرمضار         |              | ايضاً         |
| 71                     |              |                    | 9          | بخستث             |                 | ايضاً        |               |
| . 5                    |              |                    | 1          | بحرمقتضب<br>بحجيل |                 | اليضأ        |               |
| 5                      |              |                    | 1          | بحجيل             |                 | دائزهٔ طوسیه |               |
| 347                    |              |                    | 45         |                   |                 |              |               |
|                        |              |                    | رق اشعار   | متق               |                 |              |               |
|                        | 2 <b>1</b> : |                    | بحرر مل    |                   |                 | (1)          |               |
|                        | 13           | . <i>گر</i> بزق 13 |            |                   | (۲)             |              |               |
|                        | 11           |                    | محسبتث     | <i>5</i> .        |                 |              |               |
|                        | 4            | رمتقارب            |            | <i>5.</i>         | (٣)             |              |               |
|                        | 2            |                    | ترخفيف     | ź.                |                 | (۵)          |               |
|                        | 58           |                    |            |                   |                 |              |               |

جہاں دارافسر کے مجموعہ کلام کاعروضی نقطۂ نظرے مطالعہ کرنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے مذاق شعری کے تحت کن بحور کو پیند کیا ہے۔ ہر شاعر کا ایک مخصوص لب ولہجہ اورا نداز فکر ہوتا ہے اور وہ اپنے خیالات کی ترمیل کے لئے خاص بحروں کا بھی انتخاب کرتا ہے .تا کہ مافی الضمیر کوآ سانی کےساتھ پیش کیا جاسکے۔ اور میبھی دیکھا گیا ہے کہ شعراء کی کامیابغزلیں اُن مخصوص بحروں میں زیادہ ہیں جواُن کے جذبات اورطبعی میلان سے زیادہ ہم آ ہنگ ہوتی ہیں ۔اس سلسله میں اکثر شعراء کے کلام کے مطالعہ سے پیتہ چلتا ہے کہ اُن کا کلام زیادہ تر بحرر مل 'بحر ہزج' بحر محسبتث اور بحرمضارع میں ملتا ہے۔اس کی وجہ یہی ہے کہ ان بحروں میں جذبات وخیالات کوآسانی کے ساتھ لفظوں کے پیکر میں ڈھالا جا سکتا ہے۔علاوہ ازیں سیمترنم ہونے کی وجہ سے اچھے انداز میں موسقیت کےمعیار پر پوری اتر تی ہیں اور ان میں چھوٹے اور لا نےمصوتوں کوبھی بڑی خو بی کے ساتھ سمویا جاسکتا ہے۔غزل کاحسن اور بانگین اور نغیدریز ی محض مناسب لفظوں اور مصوتوں کی کثرت سے ظاہر ہوتی ہے اور ہراچھا شاعرا بنی قادرالکلامی کے سبب اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے کہ جذبات کو کس ڈھنک سے شعر میں سمودیا جائے اور اسکے لئے کونی بحر مناسب رہے گی ۔سادگی 'سلاست اورروانی کا انحصار بہت کچھ بحرول کے انتخاب پر منحصر ہوتا ہے۔ جہاں دار افسر کے میلان طبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بحرول ُ ہزج دمحسبت کی زمین میں طبع آ زمائی کی ہے۔ کیونکہ الفاظ کواپی مرضی سے برینے کا سلقدان بحرول میں بڑی عمر گی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ سوز و گداز کی کیفیت کو ابھار نے اور نغمدریزی کے لئے ان بحروں سے کافی مدد لی جاسکتی ہے۔

جہاں دارافسرنے اپنی معر کی نظموں میں بھی عروض آ ہنگ کو برقر ارر کھا ہے ۔ یعنی ایک بح کے مکڑے کر کے اپنی نظموں میں سادگی سلاست اور سوز وگداز کے مجموعی تاثر کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔عروضی نقط انظر سے نظموں کا تجزید کرنے سے مید حقیقت ظاہر ہوتی ہے کدوہ بحر ہزج اور بحرول کو اظہار بیان کے لئے زیادہ پیند کیا ہے۔ یہاں ان کے نظموں کی فہرست بحروں کے اوزان کے ساتھ بیش کی جاتی ہے۔

بحر متقارب <sub>-</sub> فعولن فعولن فعولن فعولن <u>-</u> اس بح كوتو له كرفقر وال مين كهجي ها زوالي ظمين حسب ذيل مير

جهال دارافسر

|    |         | <u>ں جانے والی تظمیں حسب ذیل ہیں</u> | اس بحر کوتو ژکر فقر ول میں ملتھ |
|----|---------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 22 | صفحةبر  |                                      | (۱) دعائے نیم شی                |
| 27 | صفحتمبر |                                      | (۲) ذرہے میں سورج               |
| 43 | صفحةبر  |                                      | (۳) شب و روز                    |
| 53 | صفحةبر  |                                      | (۳) بےنام زندگی                 |
|    |         | جمله (۴ )نظمین بحرمتقارب ہیں         |                                 |
|    |         |                                      |                                 |
|    |         | مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن            | II بخسبتث.                      |
| 22 | صفحةبر  |                                      | (۱) زندگی کی دھوپ               |
| 37 | صفحةبر  |                                      | (۲) شهید حسن ناصر کی یاد میں    |
| 48 | صفحةبر  |                                      | (۳) بوسیده بیاض                 |
| 61 | صفحةبر  |                                      | (۴) حیات و مساوات کے            |
|    |         |                                      | چراغ جلاؤ                       |
| 66 | صفحةبر  |                                      | (۵) تلخ تجریه                   |
|    |         | جمله (۵)نظمیں برمحسبتٹ میں           |                                 |
|    |         |                                      |                                 |
|    |         | ڤاعلائق نعلائق نعلائق على المعلون    | آآآ کی کا کی۔                   |
| 23 | صفحهبر  |                                      | (۱) اپناگر                      |
| 27 | صفحةبر  |                                      | (۲) کبتک                        |
| 28 | صفحتمبر |                                      | (٣) سورش حيات                   |

| ات | ت اور خد ما | حيار       | 111                                                              | ؛<br>جہال دارافسر                         |
|----|-------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |             | صفحةبر     | m T ÁCH BLIAINN ACH CEANNACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH ACH | (۴) وسعت فرار                             |
|    | 33          | صفحتمبر    |                                                                  | (۵) جام آگهی                              |
|    | 35          | صفحتمبر    |                                                                  | (۲) عصری ضرورتیں                          |
|    | 36          | صفحتبر     |                                                                  | (۷) بےمکانی                               |
|    | 44          | صفحنمبر    |                                                                  | (۸) رات کے ماتھ                           |
|    | 46          | صفحةبر     |                                                                  | (۹) زندگی                                 |
|    |             | صفحةنمبر   |                                                                  | (۱۰) بنگله دلیش                           |
|    | 64          | صفحةبمبر   |                                                                  | (۱۱) فیلی پلاننگ                          |
|    | 1           | صفحةبمر    | \$ 2                                                             | (۱۲) روشننی فکر و نظرزنده ہے              |
|    |             | صفحةبسر    |                                                                  | (۱۳) بیس سال بعد                          |
|    | 82          | صفحةبمر    |                                                                  | (۱۳) آج کاشہر                             |
|    | ·           |            | جمله(۱۴)نظمیں بحرکامل ہیں۔                                       | :                                         |
|    |             |            | مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن                                          | IV . بخرين                                |
|    |             |            | مفاعیکن                                                          |                                           |
|    | گیاہے۔<br>  | ن درج كياً | ماتھ بھی کلھی کنئیں ہیں یہاں سالم بحر کاوز<br>                   | اس بحرمیں دیگرنظمیںارکان کے تغیر کے۔<br>ا |
|    | 19          | صفحه نمبر  |                                                                  | (1) وعا                                   |
|    | 24          | صفحةبمر    |                                                                  | (۲) مشیت ایز دی                           |
|    | 30          | صفحنبر     |                                                                  | (۳) کهوهندوستان کی جیئے                   |
|    | 31          | صفحةنمبر   |                                                                  | (٣) جوال سال بيني اختشام ا كبر            |
|    |             |            |                                                                  | ک اچا نک موت پر<br>(۵) گونگی شرافت        |
|    | 32          | صغيتبر     | <u> </u>                                                         | (۵) کونل شرافت                            |
|    |             |            |                                                                  |                                           |

| واورخد مار | حيات      | 117                       | جبان دارافسر            |
|------------|-----------|---------------------------|-------------------------|
| 38         | صفحةنمبر  |                           | (۲) امروز               |
| 40         | صفحةبر    |                           | (۷) آ فآب تازه          |
| 41         | صفحةنمبر  |                           | (۸) بره هایے کی جوانی   |
| 42         | صفحةنمبر  |                           | (۹) ۲/ ڈیمبر۹۲ء         |
| 44         | صفحةنمبر  |                           | (۱۰) چاندتارول کی موت   |
| 46         | صفحةنمبر  |                           | (۱۱) ورثه               |
| 47         | صفحة نمبر |                           | (۱۲) الني گنگا          |
| 50         | صفحةنمبر  |                           | (۱۳) ایک نظم            |
| 51         | صفحتمبر   |                           | (۱۴) وطن کی خاک ہے نسبت |
| 54         | صفحةبر    |                           | (۱۵) گونگی بهری نسلیس   |
| 63         | صفحةبمر   |                           | (۱۲) دوسرے درجے کاشہری  |
| 67         | صفحةبمر   |                           | (۱۷) روشن سائے          |
| 69         | صفحةبر    |                           | (۱۸) اےمرے شہر کے لوگو  |
| 72         | صفحةبر    |                           | (۱۹) کس کو پر سه دیجئے  |
| 26         | صفحةبر    |                           | (۲۰) درمیانی کژی        |
| 61         | صفحةبر    |                           | (۲۱) ابن الوقت          |
|            |           | جمله(۳۱)نظمیں بحر ہزج میں |                         |
|            |           | فاعلاتن مفاعلن فعلن افعلن | <i>کرخفیف</i> ۷         |
| 25         | صفحةبر    |                           | (۱) نخ بسة              |
| 40         | صفحةبر    |                           | (۲) ہم اور وہ           |
| 48         | صفحةبر    |                           | (۳) ولاسه               |
| 49         | صفحه نمبر |                           | (۴) تھلی آئھوں کے خواب  |

اس بحرمیں بھی ارکان کے تغیرات کے ساتھ دیگرنظمیں بھی کھی گینس . بیباں سالم وزن درج کیا گیا ہے۔

| •  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 43 | صفحهنمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | (۱) جار مینار کے عہد کی نظمیں |
| 52 | صفحةنمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | (۲) نئ نسل کےنام              |
| 55 | صفحهنبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | (۳) آئھیں بولتی ہیں           |
| 60 | صفحةنمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | (۴) سائے چھینو                |
|    | and the second s | جمله (۴) نظمیں بحرمتدارک ہیں |                               |
|    | garan i seri e de menderari e reministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نظمول کی پیندیده بحریں       |                               |
| یں | 20 نظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | I ۶۰۰۸ آ                      |
|    | 12 نظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | II بحرر ط                     |
|    | 7 نظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | III بج خفیف                   |
| یں | 5 نظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | IV . بخسبتث                   |
|    | 4 نظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | V . برمتقارب                  |
| یں | 4 نظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | VI بخرمتدارک                  |
|    | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جمله                         |                               |
| h  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                               |

اس اعداد و شار سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں دارافسر نے جن بحور و اوزان کا انتخاب کیا ان میلان طبع نظموں کے لئے بحر ہزج' بحرول اورغز اوں میں بھی یہی رجحان پایاجا تا ہے۔

### صوتی آ ہنگ

أردونظام صوت دوحصول میں منقسم کیا گیاہے.

(۱)حروف علت جنھیں مصوتے کہا جا تا ہے۔ بیرتعداد میں دس ہیں جن میں زیر ، زیر ، پیش ، چھوٹے مصوتے ہیں اور باقی کے سات لامبے مصوتے ہیں جوان آ وازوں کو کھینچ کر پڑھنے سے بنتی ہیں۔

مصوتے ہیں اور باقی کے سات لامبے مصوتے ہیں جوان آوازوں کو میچ کر پڑھنے سے بتی ہیں۔ (۲) حروف صحیح جن کو مصمحے کہا جاتا ہے صوتی لحاظ سے ان کی تعداد (۳۷) ہے صوتیاتی نقط نظر سے

بلحاظ مخارج اورادا ٹیگی ان کی تقتیم اس طرح کی گئی ہے صمعوں کی گروہ بندی بلحاظ مخارج حسب

ذیل ہے۔

|                                                                     | ل ہے۔              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| جن کے اداکرنے میں دونوں ہونٹ ملتے ہیں۔                              | (۱) دولبی          |
| جوا و پر کے دانتوں اور نجلے ہونٹوں کی مدرسے ادا ہوتے ہیں۔           | (۲)لب دندانی       |
| جن کی ادائیگی میں زبان کی نوک او پر کے دانت سے نگر اتی ہے۔          | (۳) دندانی         |
| جن کے اداکرنے میں زبان کی نوک او پر کے مسوڑوں سے یا دانتوں کے       | (۴) کثوی           |
| یچچگی ہے۔                                                           |                    |
| جن کی ادائیگی میں زبان کی نوک تالوکی طرف مڑتی ہے ڑے ڑھی ادائیگی میں | (۵) کوز            |
| زبان کی نوک تالوہ مس کھا کر نیچ گرجاتی ہے۔                          |                    |
| ا ن اصوات کے نکالنے میں زبان کا اگلا حصہ تالوسے ملتاہے۔             | (۲) حکی            |
| جن کے اداکرنے میں زبان کا پچھلا حصہ تالو کے پیچھے لگتا ہے۔          | (4) غشائی          |
| بصوت کوے یالہات کے قریب سے نکلتی ہے ۔                               | (۸) لہاتی          |
| جوجرے نے تاتی ہے۔                                                   | (۹) خجر و <u>ي</u> |
| جو حلق سے نکلتی ہے۔                                                 | (۱۰) حلقی          |
| ادائيگي کے لحاظ ہے مصموں کوخصوصیات اس طرح ہیں۔                      |                    |

اظہار میں مدد لی ہے۔

# جدوك

| حلقی | حجر دی | غشائى | حکی                   | کوز        | لثوى |                                       | لب<br>دندانی | دو کبی      | أسمع         | زبان کے | اردو    |
|------|--------|-------|-----------------------|------------|------|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------|---------|
|      |        | ر     | چ                     | ٹ          |      | لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |              | پ           | غیر<br>هکار  | غير     |         |
|      |        | DE S  | يق                    | 凼          |      | Ď.                                    |              | <i>\$</i> . | ہی ر<br>ہکار | مسموع   |         |
| •    |        | گ     | ج                     | 5          |      | و                                     |              | ِ ب         | بكارغير      | مسموع   | بندشي   |
|      |        | گھ    | <i>B</i> <sup>7</sup> | ؤ <u>ھ</u> |      | נפ                                    |              | ø.          | ہکار         | مسموع   |         |
|      |        |       |                       |            | كنحط |                                       |              | ممھ         | انفی         | مسموع   |         |
|      |        |       |                       |            | لله  |                                       |              |             | -            | مسموع   | پېلوی   |
|      |        |       |                       | 2          |      |                                       |              |             | غير          | مسموع   | گھیک    |
|      |        |       |                       |            |      |                                       |              |             | ہکار         |         | وار     |
| ,    |        |       |                       | ڑھ         |      |                                       |              |             | ہکار         |         |         |
|      |        |       |                       |            | ,    |                                       |              |             |              | 1       | ارتعاثى |
| ,    | さ      |       | ش                     |            | س ا  |                                       | ف ا          |             |              | غير     | صفيرى   |
|      |        |       |                       |            |      |                                       |              |             |              | مسموع   |         |
|      | غ      |       | ژ ا                   |            | ز    |                                       | ر            |             |              | مسموع   |         |
|      |        | ļ     |                       |            |      |                                       | נפ           |             |              |         |         |
|      |        |       | ی                     |            |      |                                       |              |             |              | مسموع   | يم      |
|      |        |       |                       |            |      |                                       |              |             | <u> </u>     | <u></u> | مصنونه  |

صوتیائی نقط نظر سے مطالعہ شعر کی اہمیت ہے انکارنہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ذریعہ ہم شاعر کے حسن خیال تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ گفظی اور معنوی خوبیوں کی بنیا دزیادہ تر صوتی نظام سے نسلک ہے۔شاعر جتنا نا زک خیال ہوگاہ ہ ایسے ہی لفظوں کواستعال کرنے کی کوشش کرے گا جس میں موسقیت اور نغمدریزی موجود ہو۔اس سلسلہ میں اس موضوع کے تحت ہم جہاں دارا فسر کے کلام میں صوتی آ ہزئک کے زیرانژمصمتوں اورمصوتوں کے استعال کی خوبیوں پرنظر ڈالیں گے کہ اُن کے

کلام میں صوتیاتی آہنگ کو کس انداز سے برتا گیاہے '' کھلی آئکھوں کےخواب'' اس مجموعہ کلام کہ صفحہ (۸۰) پر جہاں دارا فسر کی غزل ہے جس کامطلع ہے دین و دنیا کی حقیقت کیا کہیں

آک حکایت ہے حکایت کیا کہیں

اس غزل میں حرف ک اور 'ت' مصمح زیادہ استعال کئے گئے ہیں۔ 'ت' اور 'ک' على الترتيب دنداني 'غشائي' اورغير ۾ کارغيرمموع بند ثي مصمحة ہيں۔ قافيه ميں'ت' سا کن اورر ديف میں نون غنہ اُنفی مصمحة ہے۔اس سے قافیہ پر سکتے کا اظہار اور' کیا کہیں' میں افسوں کا اظہار ہوتا ہے۔اس طرح سکتہ اور اظہار افسوس سے غزل میں تاثر اتغِم کی فضا قائم ہوتی ہے۔غزل جس کا مطلع ہے۔ ۔

تمنا حسرت آرزو ارمان بکتے ہیں بيسب كيا چيز ہيںاس دور ميں ايمان بكتے ہيں

اس غزل میں آنفی مصمعوں کا زیادہ استعال ہوا ہے اورا سکے علاوہ قافیوں میں سمہیں آنفی اور کہیں صیغری مصمتے موجود ہیں انفی مصمتوں سے غنائیتِ اور صغیری مصمتوں سے لب و لہجہ پر زور پڑتا ہے۔اس لحاظ ہے اس غزل میں ترنم کے زیراٹر ایک گونجی فضامو جود ہے۔

غز ل جس کامطلع ہے

ہم شہر میں رہتے ہیں لیکن رہتے ہیں کدھر معلوم نہیں ہے شہر کے ہر ایوال پہ نظر اور اپنا ہی گھر معلوم نہیں اس غزل میں قافیے کدھڑ گھڑ سحر، اگڑ ہنر، راہ گذراستعال ہوئے ہیں بیرسب ارتعاثی مصمح ہیں۔اورردیف معلوم نہیں میں میں 'م'اور'ن' کا آنفی مسموع اتصال بھی ہے جس کی وجہ سے غزل میں موسیقیت ملکے ترنم کے ساتھ رواں دواں نظر آتی ہے۔ا ورقبی تاثرات کے ذریعہ غزل میں حسرت ویاس کی فضا کنظر آتی ہے۔

> جفا کا دور بنام وفا ملا ہے مجھے کے بتا وُں زمانے سے کیا ملا ہے مجھے

اس غزل ميں قافيے وفا' ہوا' خدا، آسرا' صلهٔ سلسلهٔ فيصله سخا' فاصله وغيرہ ہيں ۔ان ميں بعض قافیے'' و ''حلقی صیغری غیرمسموع پرختم ہوتے ہیں۔اس کےعلاوہ قافیہ اورر دیف میں حروف علت کی کثرت کی وجہ سے غزل میں اثر آفرین موجود ہے۔ کیونکہ مصوتوں کوموسیقی کی ضرورت کے لحاظ کم یازیادہ پڑھاجا سکتاہے ہے

> کھے تو کہتے خوگر رسم جفا کیوں ہوگئے آپ تھے جان و فا پھر بے وفا کیو ں گئے

یغزل بھی قافیہ اورردیف کا عتبار کرتے ہوئے حروف علت کی کثرت پرمشتل ہے۔ ساتھ میں لفظ کیول کا انفی مسموع مصمة بھی موجود ہےجسکی وجد سے شعری آ ہنگ میں غنائی کیفیت کا مزیداضافہ ہوتا ہے'' کیوں'' کے استہفا میہانداز سے چبرے کے اتار چڑھاؤمیں ایک ایباانداز پیدا ہوتا ہے جس سےطنز کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔

غزل نذرغالب میں جسکامطلع ہے۔

کونیا عم ہے جو عطا نہ ہوا مجھ سے خوش کب و ہ خوش ادا نہ ہوا

پیغزل غالب کی مشہورنغمہریزغزل

درد منت کشِ دوا نه ہوا میں نہ اچھا ہوا بُرا نہ ہوا (اشک کو) "

میں تنا فرلفظی موجود ہے۔اس سلسلہ میں ڈاکٹر مسعود حسین خال مسرت موہانی کے مصائب بخن کے متن كاحواله سے لكھتے ہيں۔ عيب تنافر كے زيرعنوان حسرت موہاني معائب بخن ميں لكھتے ہيں۔ ''جب کی شعر میں دوایے لفظ متصل آجاتے ہیں جن میں سے پہلے لفظ کا حرف آخر وہی ہوتا ہے جودوسر کے لفظ کا حرف اول تو ان دونوں حرفوں کے ایک ساتھ تلفظ میں ایک خاص فتم کاتفل اورنا گواری پیداموجاتی ہے اس کا نام عیب تنافر ہے ' ع مثالیں۔ ع۔ آتھوں میں عالم سارا سیاہ ہے اب (ساہ ہے)میر ئ۔ اس کی چثم سیہ ہے و ہ جس نے (سیئے)غالب ع-میرے ہے سے خلق کو کیوں ترا گھر ملے (خلق کیوں).''

> ع-اشك كوب سرويا باند سے ميں اس تعلق ہے ڈاکٹرمسعود حسین خال وضاحت کرتے ہوئے لکھے ہیں۔

قديم تقيد ميں حرف اور لفظ كاتصور غلط اس لئے ہے كەعيب تنا فرصو تيات كامسله ہے نه كه رسم الخط اور نه صرف کا (۱) ایک ہی آ واز بالخصوص منھ بند آ واز وں کی علی التر تیب ادا کیکی مشکل ہوتی ہے۔او پر تنا فر کی جس قدر مثالیں دی گئی ہیں ان کے صوتیاتی اصول ذیل میں مرتب کئے جاتے ہیں۔ اشک كوبيسروياباند هتيس (ك-ك)اس كعضوياتي وجهظا برب

(۲) ہم مخرج آوازوں مثلاً ک\_گ\_س ز کی علی الترتیب ادامگی میں دشواری ہوتی ہے۔اس میں پہلی غیر مسموع اور دوسری (گ۔ز) مسموع ہیں الی صورت میں لاز مآاور ادغام کاعمل پیدا ہوتا ہے۔جسکی وجہ سے پہلی غیر مسموع آواز آنے والی مسموع آواز کے زیر اثر مسموع بن جاتی ہے۔اس قریب انجر ج آ وازول میں تنافراس لئے پیدا ہوجاتا ہے کہ ادائیگی کے وقت روانی میں مخرج قریب ہونے کی وجہ سے و ہی عضویاتی وقت پڑتی ہے. جوایک ہی آ واز علی الترتیب ادا کرنے میں ہوتی ہے۔ یہاں ڈاکٹر مسعود حسین خال نے صرف منھ بنداور ہم مخرج آ وازوں کی وضاحت کی ہے۔ جہاں دارافسر نے عالب کی

زمین میں جوغزل کھی ہے۔

ع۔ کو ن ساغم ہے جو عطانہ ہوا (نہ ہوا)

میں حرف (ہ) کا تنافر موجود ہے۔ لیکن حرف (ہ) غیر مسموع اور صفری ہونے کی وجہ سے غزل کی نفیہ ریزی میں فرق نہیں پڑتا کیونکہ صفر کی مصمتے کو تھوڑا ساجھ کا دے کر پڑھنا پڑتا ہے اسکے بجائے بند شی مصمتے ہوتے تو آوازوں کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی ۔ نذر مومن کی غزل میں جہاں دارافسر نے جو قافیہ اور ردیف استعال کئے ہیں۔ وہ زبال ۔ بیان کہاں زبان گلتان کا روان بہاں۔ وغیرہ ہیں۔ اور ردیف استعال کئے ہیں۔ وہ زبال ۔ بیان کہاں زبان گلتان کا روان میں مصوبہ وغیرہ ہیں۔ اور ردیف استعال کئے ہیں۔ اور ذبال مصمد غیر مسموع اور (ے) نیم مصوبہ سے فرق قافیہ میں افلی مصرفہ مسموع ہے گئوں اور خلکی خارج کی وجہ سے غزل میں روانی اور تسلسل کی فضا برقر ارد ہتی ہے۔ جذباتی نقطۂ نگاہ سے غزل میں اظہار بیاں کی دھیمی لے موجود ہے جس سے غزل میں تا ثیر پیدا ہوتی ہے۔

ڈاکٹر مسعود حسین خال کہتے ہیں حروف علت کی کمی بیشی شعر کی کیفیت پراثر انداز ہوتی ہے۔ چھوٹی یاطویل بحروں میں حزن ویاس کی کامیا بی کا دارومدار بہت کچھ حروف علت کی کثرت پر ہوتا ہے ہے۔ جہاں دارافسر کی غزل جس کامطلع ہے۔

> شعور وعلم کے پیر جو ہم نے دیکھے ہیں کہاں ہیں اب وہ سمندر جو ہم نے دیکھے ہیں

اس غزل میں حروف علت کی کثرت کے علاوہ ردیف کا آخری اُنفی مصموتہ بھی موجود ہے جس سے غزل میں حزن ویاس کے علاوہ موسقیت کا بہاؤ بھی ہے جسکی وجہ سے غزل میں در د کی لےموجود ہے۔ غزل جس کامطلع ہے ہے۔

> ہرایک ست سے پقرہے آپ ساتھ رہیں حیات آئینہ پکر ہے آپ ساتھ رہیں

اس میں ارتعاشی مصموتوں کے ساتھ بندشی اور صیفری مصموتوں اور ردیف میں چھوٹے اور لا نبے

مصوتوں کی وجہ سےغزل کی موسقیت میں ایک قتم کاٹہراؤ پیدا ہوتا ہے اور پھراس کا بحملہ ہوتا ہے۔اس غزل میں آپ ساتھ رہیں موسیقت کی اہر کا تکملہ ہے . اس سے غزل کے آ ہنگ میں تاثر پیداہوتاہے۔غزلجس کامطلعہے ہے

بهار حسن چمن سلامت وفروغ لعل وگهر سلامت

ہزارجلوے ہیں ہرقدم پراگر ہو ذوقِ نظر سلامت

اس غزل کے آ ہنگ کی خاص خوبی یہ ہے کہ بادی النظر میں مصوتے کونظرا نداز کیا گیا ہے۔ اور مصمتوں میں بندشی مسموع۔ ارتعاثی مسموع اور صفری غیر مسموع کا استعال زیادہ کیا گیاہے۔ ڈاکٹرمغن تبہم نے اینے ایک مضمون''اصوات اور شاعری'' میں اس خیال کو ظاہر کیا ہے کہ صیغری مصموں کی ادائیگی کے وقت ہوا رگڑ ہے باہر نکتی ہے۔ بندشی مصموں کے برخلاف ان میں

ا یک صوتی تشکسل پایاجا تا ہے۔اس طرح پیاصوات شعر کے آ ہنگ میں جدا گاندانر ڈالتی ہیں اور شاعری میں مخصوص قتم کی کیفیات پیداہوتی ہیں ۔مثلاً تسلسل(جذباتی یاصوتی )جذبات کی شدت اوران کاصوتی نکاس وغیرہ ۔مناظر قدرت کی بعض کیفیات بھی ان اصوات کے آ سیکینے میں منعکس

جہاں دارافسر کی اس غز ل کو پڑھنے کے بعد میحسوس ہوتا ہے کے صوتی اور جذباتی تشکسل کے ساتھاس میں منظرکشی کی ایک ہلکی فضاء کا احساس ہوتا ہے۔ جہاں دارافسرنے دوغز لیں الیی بھی کہی ہیں جن کے مطلع حب ذیل ہیں ہے

رکے ہارے قدم یاٹھبر گئی تاریخ فریب جا گا حقائق کی مر گئی تاریخ

نہیں بھیں گے بچھانے سے زندگی کے چراغ یمی چراغ کہ ہیں فکر و آ گبی کے چراغ ان غزلوں میں معنوی حیثیت ہے ہیں بلکہ صوتی اعتبار سے بات کی جاسکتی ہے اس سلسلہ میں ڈاکٹر مسعود خاں اپنے مضمون مطالعہ شعر (صوتیاتی نقطہ نظر سے ) واضح طور پر کہتے ہیں۔ "اردوشاعری کےصوتی تاروپور میں ق-خ اورغ بہت کم اثر انداز ہوئے ہیں ۔ق ی صوتی قدر سے اردو داں طبقہ کا بڑا حصہ (مغربی یا کستان یا منتنی سرحد) بے بہرہ ہے۔خ اور ق بھی لہاتی اور غشائی، چیستانی آوازیں ہونے کی حیثیت سے ہندی آوازوں سے بہت زیادہ ہم آ ہنگ نہیں میر کے دل کی تیش اور اقبال کے فکر کی روشن تھی صوت کی اکائیوں کو فردوس گوش نہ بنا سکیں'' 🙆 مثال کے طور پرای مضمون سے اخذ کر دہ دوشعر ہیں ہ

حواشی :

ل برونيسر مغن تبسم اردوزبان كے اصوات مقاله فانی بدایونی۔ صفح نمبر (۳۱۴) (۳۱۵)۔ 

عِدْاكْرْمسعودغال مضمون مطالعه شاعر أردومين لساني تحقيق مضمون مطالعه شاعر صفحه (٣١٥) \_ ٣ وُاكْرُ مسعود خاں أردو ميں لسانی تحقيق مضمون مطالعه شاعر صفحه (٣٢٣)

٣ إذا كثر عبدالستارردلوى اردومين لساني تحقيق صفحه نمبر (٣٣٨) هِ ذِا كَرْعبدالسّار دلوى اردومين لسانى تحقيق صفحه نمبر (٣٣٥)

حيات اورخد مات

ہم اور تیری گلی سے سفر دروغ دروغ

كهال دماغ جميل اس قدر دروغ دروغ

ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق یمی رہا ہے ازل سے قلند روں کا طریق

اسی طرح جہاں دارافسر نے اپنی غزلوں کی ردیف تاریخ اور چراغ قرار دیا ہے۔ یہاں ''خ''اور''غ'' کی جیسستانی صورت ہندی آوازوں سے ہم آ ہنگ نہیں ایک اورغز ل جس کا مطلع ہے \_

> بعض لوگوں ہے جو ہم از رہ تحقیق ملے دشمن صدق وصفا تام کے صدیق ملے

اس غزل میں قافیے محقیق ۔صدیق' تصدیق' توثیق' توفیق' استعال کئے گئے ہیں۔اور

ردیف ملے ۔ یبال'ق' لہاتی غیرمسموع اور (م) سموع ہےاس لحاظ سے اس غزل میں قافیہ کا

صوتی آ ہنگ ملکااور ملے کاصوتی آ ہنگ کھل کر پڑھا جا تا ہے اسکے علاوہ 'ق' کی چستاتی صورت بھی ہندی آ وازوں ہے ہم آ ہنگ نہیں۔جنغزلوں میں جہاں دارافسرنے لانے اور چھوٹے مصوتوں کو

استعال کیا ہے وہ صوتی آ ہنگ کے اعتبار ہے موسیقیت کی حیاشنی لئے ہوئے ہیں۔ڈاکٹر مسعود حسین

خان اینے مضمون مطالعہ شعر میں لکھتے ہیں ۔اُر دوحروف صحیح مسموع اور غیرمسموع آوازوں میں تقسیم

کئے جا سکتے ہیں ۔تمام حروف علت مسموع آوازیں ہیں اورموسیقی کی جان ہیں ۔ان کےعلاوہ

گ - کھ -ج - جھ - ڈ - ڈھ - د - دھ - ب کھ ۔

م۔ غ۔ ژ۔ ڑ۔ ڑھ۔ ر۔ ق۔ ل۔ و

مسموع حروف مسجح بين اورشاعرتا نون بانون مين كل دس حروف علت اور باكيس حروف صحيح كل بتيس

مسموع آ وازیں ہیں ۔غیرمسموع آ وازیں تعداد میں کل پندرہ ہیں ۔

#### ک۔کھ۔ج۔چھ۔ت۔تھ۔ب۔ بھ۔خ۔ش۔ں۔ن۔ہ

ان آ وازوں سے ہماری شاعری میں صوتی وادیاں بنتی ہیں۔ کیونکہ موسیقی کی بنیاد مسموع آ وازوں بالحضوص حروف علت پر ہوتی ہے۔ گلے کے پردوں کے زیر و بم میں تمام راگوں کے امکانات پوشیدہ ہیں۔ غنائی شاعری کی حیثیت سے غزل موسیقی سے قریب ترین ہے اس لئے غزل میں جس قدر غنائیت ہوگی حروف علت کے بعد ترجیح مسموع حروف صحیح کودی جائے گی۔اور غیرمموع آ وازوں کا تناسب عام طور پر ا/ ۳ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میر یا غالب کی مشہور نغمہ ریز غزلوں کا جائزہ لیجئے۔

(۱) ع\_اُلٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھند دوانے کام کیا

(۲) ع کلتہ چین ہے م ول اس کوستائے نہ بنے

توحسب ذیل نتائج برآ مدہوتے ہیں۔ ہرصورت میں حروف علّت کی تعدادسب سے زیادہ کمتی ہے۔ اس کے بعد مسموع حروف مح آتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں غیر مسموع اور غیر مسموع والوں کا اتصال بہ شکل ملے گا۔ جبکہ مسموع مرکب بھی آتے ہیں عام طور پر غنائی ردیفیں اور کی سے مرکب ہوتی ہیں یا (ر) اور (ل) سے غیر مسموع حروف کی ردیفوں میں اسا مدہ نے کہا ضرور ہے مثلاً۔ نفس نہ انجمن آرز و سے باہر تھینج

اگر شراب نہیں انتظار ساغر تھنچ

گر (ر) کے ارتقاء میں (ک) کی عدم موجودگی کی وجہ سے روال نہیں ہوتیں۔ حروف علت والی رویفوں میں یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے کہ انہیں موسیقی کی ضرورت کے مطابق تھینچ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے چنا چہا مطور پر ہمارے اسا تذہ غزل سے اچھا اور زیادہ ا۔و۔ی کی رویفوں میں کہا ہے۔حرف علت کی کی وبیشی شعر کی کیفیت پر اثر انداز ہوتی ہے ۔چھوٹی یا طویل بحروں میں حزن ویاں کی علت کی کی وبیشی شعر کی کیفیت پر اثر انداز ہوتی ہے ۔چھوٹی یا طویل بحروں میں حزن ویاں کی کامیاب ترجمانی کا انحصار بہت کچھروف علت کی کثرت پر ہوتا ہے۔غالب کی دومشہور غزلول میں۔

(۱) ولِ نا دال تَجْمِ ہوا کیا ہے آخراس در دکی دوا کیا ہے

#### (۲) کوئی امید برنهیس آتی کوئی صورت نظرنہیں آتی

حروف علت اور سیح کا تناسب (۵۰) فی صدی کا ہے اس کے برعکس انکی فکر پیغزل ہے

بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسال ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسال ہونا

میں حروف کا تناسب گھٹ کر (۴۴) فیصدی رہ جاتا ہے۔ ندکورہ بالاغز لوں کا صوتیائی تجزیہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جب جذبدل کی آئے بن کر برآ مد ہوتا ہے تو وہ حروف صحیح کی رکاوٹوں کو کم سے کم قبول کرتا ہے۔ موجودہ تقید میں اس قتم کی تاثر اتی اصطلاحات اور ترکیب کے جواز کہ میر کی شاعری کا لہجہ مدھم ہے غالب بلند بانگ انداز میں نغہ سرا ہوتے ہیں صرف یہی ہوسکتا ہے کہ میر طویل حروف (ا۔و۔ی) بکثر ت استعال کرتے ہیں۔ اس درجہ کہ کوز آ وازوں کے روڑ ہے تک ان کے آئیگ میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ اس کے برعس غالب کوز آ وازوں سے زیادہ سروکا نہیں رکھتے وہ فاری اورصوتیاتی آ جنگ کے چلتے سُر وں میں گاتے ہیں۔ پھر چلتے سُر وں کی صوتیاتی توجہ سے کہ وہ غاری اورصوتیاتی آ وہ دیں۔ گھر چلتے سُر وں کی صوتیاتی توجہ سے کہ وہ غاری واری چتانی آ وازوں (رگڑ کے ساتھ پیدا ہونے والی آ وازیں) مثلًا

ج۔ش۔ف۔ر وغیرہ سے اپنا صوتیاتی آ ہنگ تیار کرتے ہیں۔اور بیشتر انھیں (ن۔م) کی انفی موسیقی کا پس منظر عطا کرتے ہیں۔ یہی آ ہنگ ا قبال کا ہے۔

اس طویل بحث کی روشی میں جہاں دارافشر کی غزلوں کا مطالعہ کریں تو انھوں نے اپی غزلوں میں جن کے مطالع ذیل میں درج کئے گئے ہیں ان غزلوں میں حروف علت کو مختلف بحور و اوزان میں استعال کر کے اور موقع و کل سے حروف تھے کی اتعداد کا خیال رکھتے ہوئے موسیقیت کی ایک نئی روح بھو تک دی ہے۔ یہاں اُن کے غزلوں کے مطلع درج کئے جاتے ہیں جن کے حروف علت کا کثر ت سے استعال مواہد میں اُنفی مصمعے بھی شامل ہیں جن سے غزل کی دلاویزی میں اضافہ ہوا ہے ہے

| ir i                                                                               | جهال دارا <b>ف</b> سر |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| غم کا جو ہو شعور تو غم بھی نجات ہے                                                 | (1)                   |
| حماس آ دمی کی خموثی بھی بات ہے                                                     |                       |
| ول کا مسیما جارہ گر جا لکوئی تو آئے                                                | (r)                   |
| کے کر ہمارے درد کا در مال کوئی تو آھے                                              |                       |
| میں نے ہر وم اسے دعا دی ہے                                                         | (r)                   |
| جس نے دنیامری منادی ہے<br>زندگی لاکھ موت سی ہے میاں                                | (r)                   |
| رندن کھر بھی زندگی ہے میاں                                                         | (1)                   |
| بر اک آفت کا رستہ بن گیا ہوں                                                       | (3)                   |
| خدا جانے کہاں شہرا ہوا ہوں                                                         |                       |
| کلی نہ بھول نہ نخیج تلاش کر تے ہیں                                                 | (r)                   |
| ہم تو آپ کا رفح زیبا علاش کرتے ہیں                                                 |                       |
| کوئی کافر کوئی دیں دار یہاں ہوتا ہے                                                | (2)                   |
| ڈھونڈ تا ہوں گر انساں کہاں ہوتا ہے                                                 | (                     |
| مری راه محبت میں اک ایبا مجھی مقام آیا<br>مری آئکھوں میں آنو آگئے جب ان کا نام آیا | (^)                   |
| اندهيرے کيوں نہ ہو مرعوب لوگو                                                      | (9)                   |
| اجالوں کے ہیں ہم مندوب لوگو                                                        | , ,                   |
| جب بھی جبھی فرزائے آئے                                                             | (1+)                  |
| یاد ہمیں دیوانے آئے                                                                |                       |
| خوشی کے سانچے میں ہم نے عموں کو ڈھالا ہے                                           | (11)                  |
| ہماری زیست کا انداز ہی نرالا ہے                                                    |                       |

حيات اورخد مات

(۱۲) کچر بہار آتی ہے کچر عید ہے دیوانوں کی

خوب ہوتی ہے مدارات گر یبانوں کی

(۱۳) شعور زیست ہے جن کو نہ غم شناس ہے

وہ او جھتے ہیں یہی مجھے کیوں ادائی ہے

(۱۴) وہ تیرگی ہے کہ اب روشیٰ بھی رخمی ہے

نروغ جہل سے دانش وری بھی زخمی ہے

الغرض جہال دارافسر نے اپنے کلام میں صوتی آ ہنگ کومختلف انداز سے ابھار کر کہیں روانی' کہیں سادگی' کہیں نغمہ گی' کہیں جمالیاتی کیف' کہیں عشق کی سرمستی ۔اور کہیں وارفگی اور کہیں ذوق

جنوں کو پروان چڑھایا ہے جو ہر حیثیت سے بیاُن کی کامیاب شاعری کی کھلی دلیل ہے۔ کی شیب ان

کسی شعر میں لفظوں سے پیدا ہونے والی آوازوں سے غنائیت اور موسیقیت کی فضاء قائم ہوتی ہے اس کا زیادہ تر انحصار شعر میں برتے جانے والے لا نے اور چھوٹے مصوتوں پر ہوتا ہے ڈاکٹر مغنی تبہم نے اپنے مقالے فانی بدایونی میں بیتحریر کیا ہے کہ صوتی نقطۂ نظر سے فاری اور اردو میں بحور کی موسیقی ان چارا جزارِ مشتمل ہوتی ہے۔

ا۔ لمبے مصوتوں کی زیادہ سے زیادہ گنجائش ۲۔چھوٹے مصوتوں کی ناگزیم سے کم تعداد

۳۔چھوٹے اور کمبےمصوتوں کی ترتیب

۴\_مصوتوں اور مصمحوں کا تناسب <u>ا</u>

کی شعر میں قافیہ اور ردیف کی اہمیت اس لئے ہوتی ہے کہ شاعر نے اس کو کس انداز سے برتا ہے اور ان میں کن حروف کو شامل کیا ہے جس سے دلا ویزی کا اظہار ہو۔ اس نظر ئے کے تحت ماہران صوتیات نے لکھا ہے کہ م ان ار ال جیسے بچتے ہوئے مصمعے ہوں تو ردیف و توانی زیادہ خوش آ ہنگ ہوتے ہیں۔ یہ خیال شاعر کے دماغ میں غیر شعوری طور پر دل کے جذبات کے تحت پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسے لفظ استعمال کرے جس سے جاذبیت کا احساس جاگ اٹھے۔اسی طرح مصوتوں کا مناسب اورزیادہ سے زیادہ استعال شعر کے صوتی آ ہنگ میں موسیقت کا سبب ہوتا ہے۔ اور ریجی ایک کامیاب شاعر کے، ہاں اُسکے میلان طبع کی مناسبت غیرشعوری طور پر اُمجر آتی ہے .اگر شاعر تصدأزیادہ سے زیادہ مصوتوں کی طرف اپنی توجہ کومرکوز کرے گاتو اسکی شعریت نزاکت خیال ہے محروم ہوجائیگی اس لئے موزول طبع کو ابتدأ نہ تو عروضی پیانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ تو صوتی آ ہنگ کے لئے لسانیت کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب کسی شاعر کے کلام کو تقیدی نقطۂ نگاہ سے ریکھاجائے گا تو اس کے لئے ان پیا نول کوبھی ضرورت پڑے گی۔اورمعیاری نقطهُ نگاہ سے اندازہ لگایاجاسکتاہے کہ اس نے کس حد تک کامیاب شاعری کی ہے۔

جہاں دارانسرے کلام میں اس خصوصیت کوتلاش کرنے کی سعی ان کے مذاق سخن کے تحت علم صوتیات کے ایک پہلو پر روشنی ڈ النے کے لئے کا فی ہے۔ ہروہ شعر جوموزوں ہوتا ہےاس کا تعلق فن عُروض کی روئے ہے کسی نہ کسی مقررہ وزن میں ہوتا ہے .اور ہرشعر مصمتوں اور مصوتوں کی کمی و بیشی سے مرتین ہوتا ہے۔ اور اس وزن کی صوتی مقدار کونا سے کے لئے ہم ایک ایسے پیانے کو استعال کر سکتے ہیں جس ہے بات آ سانی ہے سمجھ میں) آ سکتی ہے۔اس لئے ہندی کی ماترا ئیں اور گرو ہے مدد لی جائے گی۔ جہاں ہندی کی ماتر الچھوٹے،مصوتے کو ظاہر کرتی ہےتو گرو بڑےمصوتوں کیلئے مخصوص ہےاس کوعلامتی زبان میں اس طرح ظام رکیا جاتا ہے۔

حِيو لِے مصوتوں کے لئے علامتی ماترا = ا صوتی مقدار (۱) بڑے مصوتوں کے لئے علامتی گرو = S صوتی مقدار (۲)

صوتی اظہار کے لئے ہم ہندی کی ان علامتوں کوارکان عشرہ یا افاعیل عشرہ میں اس طرح استعال کر سکتے ہیں افاعیل عشرہ کے جوڑتوڑ ہے مختلف اوزان وجود میں آتے ہیں. اوران کی مقررہ ترتیب سے بحر بنتی ہے جس کے، بلحاظ اوز ان مختلف نا متجویز کئے گئے ہیں عروضی نظام کے تحت ارکان عشرہ حسب ذیل ہیں۔



SISII

SISS

SIIIS

ISSS

SIISI

اس میں لانے (8) اور چھوٹے مصوتے (4) ہیں۔ لانے مصوتوں کی صوتی مقدار (16) ہوگی۔ اور ایک مصرعے کی صوتی مقدار 0 2 = 4 + 6 1 ہوگی۔سالم شعر کی صوتی مقدار40=20+20 ہوگی۔

اگرہم جہاں دارافسر کے کلام کاصوتیاتی نظام کے تحت تجزییر کریں تو مصوتوں کی صوتی مقدار کے حسب ذیل نتائج برآ مد ہوتے ہیں۔ جہاں دارا فسرنے جن بحور میں غزلیں کہی ہیں وہ یہاں ترتیب واردرج کی جاتی ہیں۔

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن ا ـ بحر ہزج مشمن سالم مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن ۲\_ بحر ہزرج مشمن اخرب مکفو ف ومحذوف۔ ٣\_ بحر ہزج مثمن اشتر فاعلن مفاعيلن فاعلن مفاعيلن

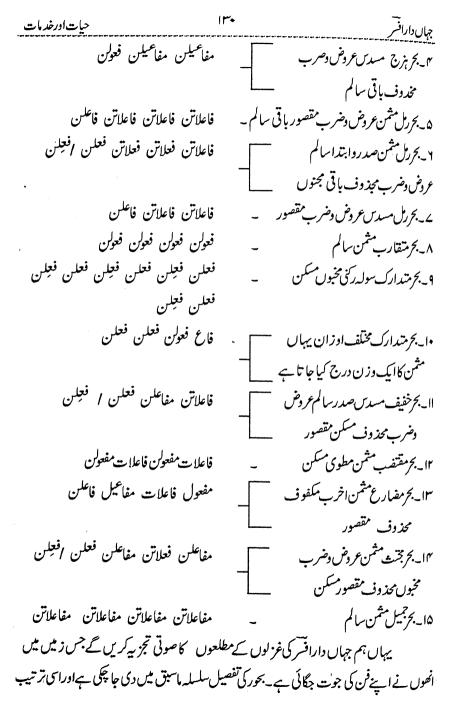

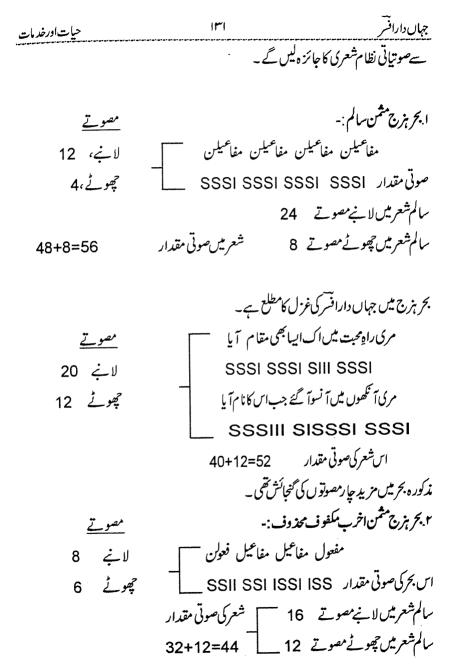



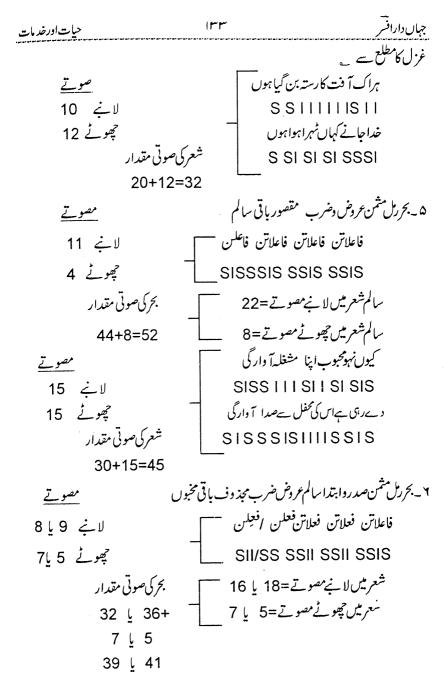

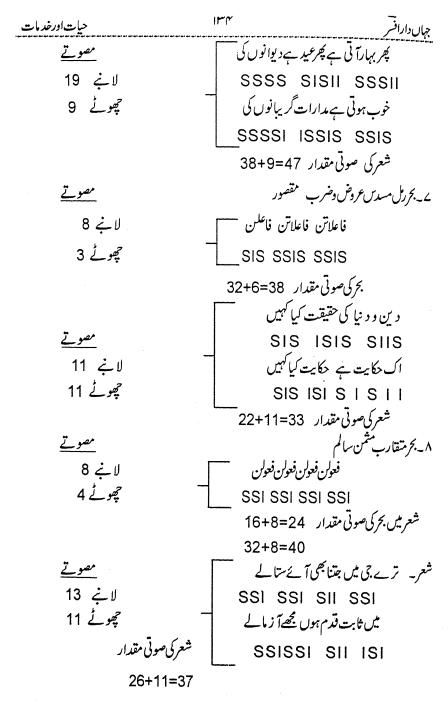

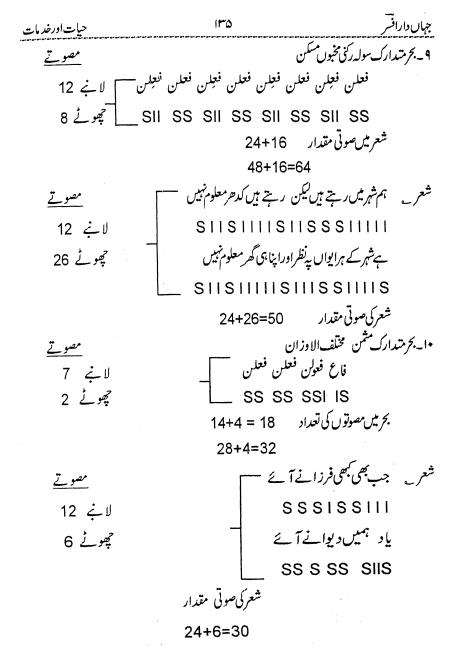

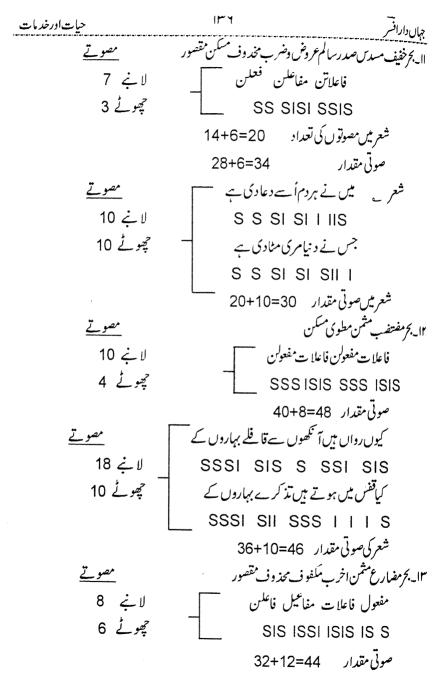

شعرمیں لانے صوتے =24

شعرمیں چھوٹے مصوتے =16

صوتی مقدار 64=16+48

مصوتے لانے 11 چھوٹے 29 شعی بہارحسن چمن سلامت فروغ کعل و گہر سلامت I SIII SIISI ISIII SIISI ہزارجلو ہے ہیں ہرقدم پرا گرہوذ وق نظرسلامت I SIII SS III I IIIISI ISI

شعر کی صوتی مقدار 51=29+29

جہاں دارا فسر نے جملہ (۱۵) اوز ان میں غزلیں کہی ہیں جن کی تفصیل پہلے دی جا چکی ہے۔اور انھوں نے کثیرالاستعال بحروں میں صوتیاتی نظام کوحتیٰ الا مکان برقرارر کھنے کی کوشش ہے جس کی وجہ سے اُن کی غزلوں میں سادگ سلاست اور روانی یائی جاتی ہے اس کے علاوہ اکثر غزلیں موسیقیت اور نغمہ ریزی میں رچی بی جس میں کہیں بلندآ ہنگ بھی ہے اور کہیں مدھم سروں میں بہتے ہوئے جذبات کے دھارے بھی ہیں ۔ کیونکہ انھوں نے شعری آ ہنگ میں مصوتوں کا ایک دو بحروں کوچھوڑ کرمناسب انداز میں استعال کیا ہے۔اسکےعلاوہ شاعر کے لئے بھی اپنی طبع موزوں کے لحاظ سے بیہ چیز بھی اختیاری ہے کہ كى بحركواستعال كرتے ہوئے لميے مصوتوں كى جگہ چھوٹے مصوتے لاسكتا ہے۔ ايكي صورت ميں جتنے لمج مصوتے كم موں كم مصمول كى تعداداتنى بى برا ھے گى كيكن مصوتوں اور مصمحوں كى مجموعى تعداد بر میں فراہم کردہ گنجائش ہے آ کے نہیں بڑھ سکے گی۔

ردیف وقوافی : جہاں دار افتر کے کلام میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ انہوں نے ردیف اور قوافی کے ذریعے اپنی غزلوں کوخوش آ ہنگ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹرعلی احمر جلیلی کہتے ہیں ''غزل کے قوانی وردیف بحرمیں مصوتوں اور مصمتوں کی گنجائش فراہم کر کے صوتی آ ہنگ میں اضافہ کرتے ہیں اور الفاظ کے انتخاب میں شاعر کے رہنما مجھی ہوتے ہیں ۔غزل میں رویف کی حیثیت حرف آخر کی ہوتی ہے چناچدالی رویفوں میں جو لا نے مصوتوں پرختم ہوتی ہیں آ ہنگ زیادہ ہوتا ہے' لے

إِذَا كُرْعَلِي احْرَجَلِيكِي فَصَاحِت جُنَّكُ جَلِيلٌ صَفْحِه (٢٩٩)\_

جهال دارافسر المستعلق المستعدد المستعلق المستعلم المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد مثال کے طور پر جہاں دارافسر کی چندغز لوں کے مطلع یہاں درج کئے جاتے ہیں جن میں مصوتوں کی تعداد تین اور چارہے۔

تمنا'آ س'حسرتآرزو ارمان بکتے ہیں سامصوتے یہ سب کیاچیز ہے اس دور میں ایمان بکتے ہیں ہم مصوتے

سمصو<u>ت</u> فروغ جہل سے دانشوری بھی زخمی ہے تهمصو<u>ت</u>

۳۔ شعور وعلم کے پیکر جوہم نے دیکھیے ہیں ۵مصوتے کہاں ہےاب و مسمندر جو ہم نے دیکھے ہیں مصوتے

بعض غزلیں جہاں دارافسرنے ایسی بھی کہی ہیں جن میں طویل ردیفوں میں حیاریا پانچ لفظ

موجود ہیں اورایک خصوصیت میکھی ہے کہ آسمیں قافیہ کوبطور اسم اورر دیف کوبطور فعل استعمال کیا گیا ہے مثلاً

شعوروعلم کے پیکر جو ہم نے دیکھے ہیں ہم مصوتے کہال ہیں اب وہ سمندر جوہم نے دیکھے ہیں سر مصوتے

ردیف پانچ لفظوں میں بطور فعل اور قافیہ پیکر' سمندر بطور اسم استعمال کئے گئے ہیں ۔اوریہ خوبی مطلع ہے مقطع تک موجودر ہے۔

اس طرح ایک دوسری غزل جس میں ردیف میں تین لفظ تلاش کرتے ہیں: کا استعال ہوا ہے۔ کلی نه پھول نه غخپه تلاش کرتے ہیں

ہم آپ کا رخ زیاتلاش کرتے ہیں

اس میں ردیف تلاش کرتے ہیں بطورفعل تین لفظوں میں اور قافیے غنچہ اور رخ زیبا بطوراسم کے استعمال کیا گیا ہے۔ مصرع ثانی میں قافیدرخ زیبااوراسم مع صفت ہے۔ایک اورغزل ہے جس

میں ردیف کے یا کچ لفظ استعال کئے گئے:

جهال دارانسر

دل خوں گشتہ کا غ<u>م سے کوئی رشتہ نہ رہا</u> زندگی کیا ترا ہم سے کوؤی رشتہ نہ رہا

بعض غزلوں میں جہاں دار افتر مصمتوں کے بغیر صرف مصوتوں کے اتصال سے صوتی

ں مریوں میں بہاں رہ سے ہیں۔ آ ہنگ جاذبیت اور حسن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسےاس شعر میں

میں نے ہر دم اسے <u>دعا دی ہے</u>

جس نے دنیا مری منا دی ہے

اس میں تین تین مصوتے ایک ساتھ استعال کئے گئے ہیں ذیل کے شعروں میں بھی تین تین مصوتوں کوایک ساتھ استعال کیا گیا ہے۔

کوئی کافر کوئی ویں دار یہاں <del>ہوتا ہے</del>

ڈھونڈتا ہو ں مگر انساں کہاں <u>ہو تا ہے</u>

شعور زیست ہے جن کو نہ عم شای ہے وہ پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیو<u>ں اُدای ہے</u>

وہ کو چھے ہیں یہی جھ سے یو<u>ں ادا ی ۔</u> ای طرح ایک اورغز ل ہے جس میں دومصوتو ں کا استعال ہے۔

م، من من من من من مرعوب <u>لوگو</u> اندهیرے کیوں نہ ہو مرعوب <u>لوگو</u>

اجالوں کے ہیں ہم مندوب <u>لوگو</u>

اس غزل میں جاراور پانچ مصوتے ایکساتھ اِستعال کئے گئے ہیں۔

جب بھی <sup>مجھ</sup>ی <u>فرزانے آئے</u>

یاد ہمیں دیوانے آئے

ا*ںغز*ل میں چارمصوتے ایک ساتھ استعال کئے گئے ہیں۔

پھر بہار آتی ہے پھر عید ہے <u>دیوانوں کی</u> خ

اس طرح صوتی آ ہنگ کے لئے جہاں دارافسر نے مختلف انداز سے ردیف وقوافی میں ایک کامیاب شاعری کے جو ہر دکھلائے ہیں۔

# جہاں دارانسر کاغیرمطبوعہ کلام ایٹم ہم اورانسان

وزیراعظم برطانیه کی رفیقنه حیات 'مسنر مری ولین' کی بیظم جواییم بم کی تباه کاریوں سے متعلق ہے سویت یونین کے اخبار' از ویستا' میں شاکع ہوئی تھی لندن میں سیاست کے نمائندہ خصوصی جناب نصیراختر صدیقی نے جب' مری ولین' سے'' روز نامہ سیاست' میں اس کے اُردو ترجمہ کی اجازت طلب کی تو انھوں نے بڑے ہی شوق سے اشاعت کی اجازت دیدی' اس نظم کا منظوم ترجمہ جناب جہاں دارا فسرنے کیا ہے ہم نظم اور ترجمہ پیش کررہے ہیں۔ (ادارہ سیاست)

#### -: The Image of God :-

(By: Miss Marie Wilson)

After the bomb had fallen, After the last sad cry. When the earth was aburnt out cindr, Drifting across the sky, Came lucifer, son of the morning, With his fallen-angel hand, Silent and swift as a vulture. On a mountain top to stand. And he looked, as he stoed on the mountain, With his seadet wings unfuded, At the channel-house of london, And the cities of the world, And he laughed..... And as that mocking laughter, Across the Heavens ran, He cried look the fallen angels, "This is the work of man

Who was made in the image of god."



صاحب زادہ میر جہاں دامگل خال افسر کے تسمیرخوانی کی ایک یادگارتصویہ



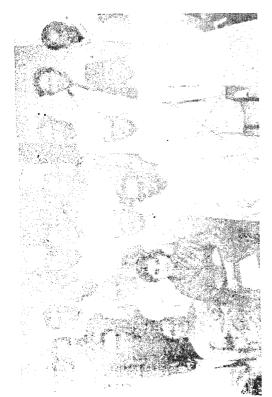

اردوبال میں پروینسر صبب الرحن، حیات انڈرانصاری، داکمزعلیم ۔ پروینسرا مته تام ۔ حابدمل خاں اور ڈاکٹر گوڑ کے ساتھے ملیمان اریب ،ابن احمدتاب، تمر ساحری، تاصر کرنولی، جہاں دارافسر ،لاہوٹی، جیلانی پواورا مندابولئسن وغیرہ

ادريونى كماتھ





اردد گھریمی جلساعتر اف خدمات کاایک منظر: جناب زاہ علی خان ،ایڈیٹر سیاست کیسے ذریعیش کرتے ہوئے : ۔ ڈاکٹر راخ بہادر گوڑ ،منو ہر راخ سکسینہ کے ۔ایل مہند را ،اور پروفیسر غیاف متین دیکھے جاسکتے ہیں۔



ار دوا گاؤیمی کی جانب سے سحافتی خد مات کے اعتر اف میں ایوراڈ کی پیشکشی پر جناب این ، ٹی ،رامارا ؤ (وزیراعلیٰ آئدھراپر دیش) جہاں دارا فسر کومبارک با ددیتے ہوئے۔

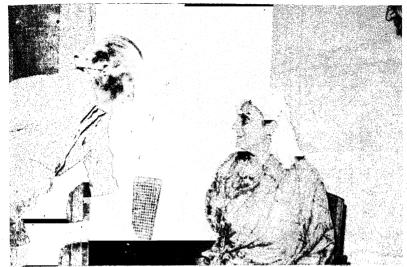



سابق چیف جسٹس آئدهراپردیش هائی کورٹ جسٹس صغیراحمد جویلی هال میں جناب جہاں دارانسرکوان کی مجموعی خدمات پرار دوا کاڑی کا ایوراڈ پیش کرتے ہوئے۔

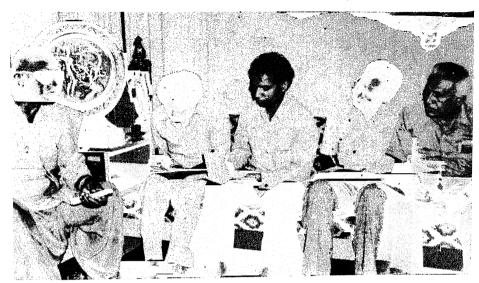

صدرتلگودیشم پارٹی مسٹراین۔ٹی۔راماراؤاپی پارٹی کی کامیابی کے بعد پہلی صحافتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ،تصویر میں جناب جہاں دارافسر اورد گرصحافی دیکھے جاسکتے ہیں۔



سرى نواس لا ہوئى كے ساتھ پروفيسر شہريار اور جہاں دارافسر



تصویر میں داکیں ہے احسن علی مرزا، بشیر انور بحبوب نارا کین، جہاں دارا فسر، علامہ مجم آفندی، حصرت تاج قریش، پروفیسر حسن عسکری، وقار خلیل، ذیانت علی بیک اور دوسرے



دائیں سے بائیں: جہال دارافسر، قادری، تفریت محی الدین، حسن فرخ، صاحبزادہ میراملیا زعلی اصغر، تاج کریم تکری، عامرخال

حبأت اورخد مات

﴿ رّجہ ﴾

خطئه ارض پرایٹمی بم گرایا گیا

چخ اٹھتی ہوئی سینئے ارض میں

یک بیک جیسے هم سی گئی

ایک نمناک افسردگی

جيسے جلسی ہوئی سرز میں

اک بگولے کے ماننداڑنے لگی

جانب آساں

اك فرشته سحر كا دكھائی دیا

جسكے نازك يروں يرتقى افسر دگى

تھاوہ خاموش بھی برق رفتار بھی

اک عقابی پرندہ کے مانندوہ

اک پہاڑی کی چوٹی کی جانب چلا

اور بہاڑی کی چوٹی سے

نلے حسیں پر سمیٹے ہوئے

اس نے ڈالی نظر

شېرلندن کې فوجي عمارات پر

ساری دنیا کے شہروں کے حالات پر

اور جب قبقهه و دلگانے لگا

قهقهها يك تفحيك كاقهقهه

آ سانوں کی پنہائیاں گونج آٹھیں

وہ بلندی ہے گرتے ہوئے

اور فرشتوں کوآ واز دیتے ہوئے

ثيخ أنها يخ أنها

دیکھوشہکارہے بیأس انسان کا

جوبنايا گيا تھابہ شکل خدا

تنبيهخدا



آئکھوں میں جم گیا تبھی دل میں اتر گیا نقشہ کسی کے حسن کا کیا کام کرگیا وہ آتے آتے گر مرے غیروں کے گر گیا افسوس ہیکہ نالہ مرا نے اثر گیا وعدے کا دن عجیب طرح سے گزرگیا وہ میرے گھر کو آیا تو میں اس کے گھر گیا عُمُخُوارِ کس کو جانئیے کہئیے کیے رفیق پہلو سے دل نہ جاناتھا میرامگر گیا كيا كہتے گزراكس طرح عالم شاب كا دریا کی طرح جوش یه آیا اتر گیا فرماتے ہیں وہ مجھ سے لیٹ کر یہ خواب میں اب درد دل گیا میرا درد جگر گیا کیا برده ٔ خیال میں تو حصی گیانہیں آیا تھا وہ ابھی مربے دل میں کدھر گیا وہ بھولے بن کے یو چھرے ہیں یہ غیر ہے محفل سے میری دیکھو وہ کیا بدنظر گیا ائے یاد ۔ روی یار بس اب گلفشانیاں افسر کا آج دامنِ امید بحرگیا غزل

خلق کی چیثم عنایت پیانسی آتی ہے ساتھ ہی طرز عداوت یہ ہنسی آتی ہے ایک بھی تار گریباں میں نہیں رکھا باقی پھر بھی تجھ کو میری وحشت یہ ہنسی آتی ہے منع کرتا ہے جوانی میں مجھے یینے سے مجھ کو ناضح کی نفیحت پیانسی آتی ہے ایک بیکس کے شمین کو جلایا تو نے برق ِتاباں تری جراَت یہ ہنی آتی ہے د کھنے آئے ہو بیار کو بعد مُر دن آپ کی الیی عیادت پینسی آتی ہے روناً آتا تھا تبھی ذکرِ محبت سن کر اب مجھے ذکر محبت یہ ہنسی آتی ہے مجھ سے مختار کو مجبور کیا خوب کیا عشق کی شانِ کرامت پیہنسی آتی ہے کیا کوئی میرے سواعشق میں محصور نہیں خلق کو کیوں مری حالت پینسی آتی ہے ن کےاشعار وہ افسر کے بیفر ماتے ہیں تیرے اشعار کی شہرت یہ نسی آتی ہے

جہال دارافسر

# ﴿ قطعات ﴾

رُخ کی تابندگی پہ مرتے رہے حسن کی سادگی پہ مرتے رہے آگھ بجر کے نہ دیکھنے والے عمر بجم مجھی پہ مرتے رہے اللہ

گر یونمی نظر آئے نہ صورت تیری گر یونمی ستاتی رہے فرفت تیری مرجاؤں گا اک روز ترے ارماں میں لے جاؤں گا دنیا ہے محبت تیری

# جهاں دارانتر میاں دارافسری صحافتی خدمات جہاں دارافسری صحافتی خدمات

جرنلزم یا صحافت اخبار نولی کو کہتے ہیں عربی میں اس کے لئے''جریدہ'' کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔صحافت کا زندگی ہے اورزندگی کا ادب سے چولی دامن کا ساتھ ہے مشہورادیب و فراما نگار جارج برناؤشاہ کا بیان ہے کہ اعلیٰ ادب اور بلند پاپیداد بی شہ پارے در حقیقت صحافت یں۔(All great literative is journalism)ادب زندگی کا تر جمان ہے اور صحافت کا انسانی حذبات واحساسات سے گہراتعلق ہے۔زندگی واقعات کے گرد و بیش ہے اپنا واسطه نہیں تو رُسکتی۔ طاقت' قوت اور اثر میں صحافت کو پارلیمنٹ کےمماثل قرار دیا گیاہے۔اکثر ادیوں نے ابتداء اخباروں اور رسالوں کے لئے مضامین لکھنے شروع کئے اور بعد میں ان کی تحريرول كواد بي اہميت حاصل ہوئي۔امريكه' روس' برطانيه' فرانس' جرمن' وغير ميں ہی نہيں ہندوستان میں بھی ایسے بے شار صحیفہ نگار ملیں گے جنھوں نے صحافت کے ذریعہ ہی ادب اور سیاست میں نمایاں شہرت اور کامیا بی حاصل کی خود اُردوزبان کے متعد دُادیوں شاعر دں اور نقادوں کا سحافت سے گہراتعلق رہا ہے صحافت کے ذرایعہ ہی انھیں شہرت اور عزت ملی! سرسید کے تہذیب الاخلاق ظفر علی خان کے زمیندار محم علی جو ہڑ کے ہمدر دُابوالکلام آ زاد کے الہلال والبلاغ 'حسرت موہانی کے اُردوئے معلی نیاز فتح پوری کے نگار مولا نا عبدالماجد دریابادی کے بچے اورصدق جدید قانسی عبدالغفار کے پیام اور اس طرح کے متعدد اخبارات اور سینکڑوں جریدے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں ذہن اور زبان کی پرورش میں غیر معمولی خد مات انجام دی ہیں۔

ان صحیفوں کا با قائدہ مطالعہ کرنے ہے ایک بات کا انداز ہ بنو بی لگایا جاسکتا ہے۔اوروہ بیہ ہے کدان پر چوں نے زندگی کے تمام شعبوں کی نمائندگی کی ہے۔ان میں ادب کے ساتھ ساتھ معاشی ' ا قصادی' تاریخی' جمالیاتی' سائنسی' سیاحتی' تهذیبی' تدنی' اور معاشرتی' موضوعات پر ان گنت مضامین موجود ہیں دراصل زبان کے فروغ کاسلسلہ خیالات اورا فکار جولانی ہے جوڑ اہوا ہے بی

جهال دارانسر عیات اورخد مات ان اخبارات اوررسائل نے صحافتی وادبی حیثیتوں سے اُردوزبان وادب کی نمایاں خدمات انجام دی ہیں اور اُردوادب کو نے مزاج سے روشنا س کیا ہے۔ اُردو کے متاز شاعر جہاں دارانسر بھی صحافت کے ذریعہ ہی ادیبے میں آئے اور نمایاں مقام حاصل کیا آج صحافت ہی انکی گزربسر کا ذریعہ ہے۔ جہاں دارافسر کے صحافت میں آنے کی وجوہات:جہاں دارافتر حیدرآ بادے مشہور مدرسہ عالیہ میں جب زیر تعلیم تھے اُس وفت ان کا قیام عالیہ بورڈینگ ہاوس میں تھا۔اس ز مانے میں اُردو کے متاز ادیب و دانشور میر حسن ایم۔اے (عثانیہ) بورڈینگ ہاوس کے انچارچ تھے وہ ترقی پندا نکار و خیالات کے آ دمی تھے۔اُنھیں سے تعلیم دلوانے کے لئے حکومت حیدرآ باد کے ایک وزیر تغیرات نواب زین یار جنگ نے اپنے فرزندسعادت علی خاں کو عالیہ بورڈ پنگ ہاوس میں شریک کروایا تھا۔ ہاوں میںشر کیک کروایا تھا۔ بیسعادت علی خاں آ زادی ہند کے بعد مختلف مما لک میں سفیر ہنداور جواہرلال نہرو وزیرآ عظم ہندوستان کے یارلیمنٹری سکریٹری بنے میرحسن سے کامریڈ مخدوم محی الدین کا گہرہ یارانہ تھاوہ ہرروز ان سے ملنے بورڈیٹک ہاوس آتے تھے۔مخدوم کی الدین کی ساتھ صاحبز ادہ میکش ظفر الحن اشفاق حسین اور شہاب الدین وغیرہ بھی بورڈ نگ ہاوس آتے رہیئے تھے۔ یہسب جامعہ عثانیہ کے دورزرین کے طلبااور فارغ انتحصیل لوگ تھے۔

مخدوم کمی الدین بحیثیت شاعرشہرت حاصل کر چکے تھے۔میکش کی شاعری کی بھی ہڑی دھوم تھی۔ان لوگوں کی ساتی باتیں ادبی تبصرہ سننے سے تعلق رکھتے تھے عالیہ بورٹینگ ہاو*یں کے* جونیر طلباء جن میں جہاں دارافشر بھی پیش بیش ہیں سعادت علی خال کے کمرہ کے چکر لگاتے منصے تا کہ مخدوم و میش کی شاعری من عمیں اوران کے سیاس تبھروں ہے معلومات میں اضافہ کریں۔ بورڈ نگ ہاویں میں ہر مبح وشام preparation کلاکس ہوتے میر حسن اِن کلاکس کے انجارج بھی تھے۔طلباء preparation classes میں مخدوم کمی الدین اور میکیس کی سُنی ہوئی نظمول کے بارے میں میرحسن سے سوالات کرتے۔میرحسن نے ڈانٹ کرایک بارکہاتھا کہ بیکلانس دری کتب کے بارے میں ہوتی ہیں طلباءزائدازنصابی باتیں کیوں پوچھتے ہیں۔ایک بارمیرحسن نے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ جبال دارانسر ۱۳۹ حیات اورخد مات

جب ہم سعادت علی خال کے کمرہ میں رہتے ہیں تو طلباء ادھر أدھر سے تاک جھا نک کرتے ہیں۔ایک بارمیر حسن نے جہال دارافسر کا تعارف مخدوم کی الدین سے کروایا کہ بیاڑ کا آپ کی شاعری اور آپ کی باتوں ہے دلچیں رکھتا ہے۔ میکش نے آگے بڑھ کر کہا کہ میرا چیا زاد بھائی ہے۔ اس کے بعد سے مخدوم اور میں جہاں دارافسر کے ذہن کی اصلاح کرنے لگے۔سیاسی ہاتیں سمجھائی جانے لکیں اور انھیں مشورہ دیا گیا کہوہ اُس زمانے کے ترقی پند ہفتہ واررسالہ'' تاج'' کا مطالعہ کیا كريں۔ ہفتہ وارتاج آگرہ ہوٹل گلزارحوض كے سامنے والے بنگلے سے نكلتا تھا۔ جس كى ادارت صاحبز ادہ میکش اور ڈاکٹر حینی شاہد کے ہاتھ میں تھی۔ چنانچہ جہاں دارافسر کا پہلا مراسلہ ۱۹۳۴ء میں اسی ہفتہ وار میں شائع ہوا تھا۔ جسے وہ مہینوں بغل میں دبائے دوست احباب کوفخریدا نداز میں دکھاتے پھرتے تھے۔ جب رسائل اورا خبارات ہے اُن کی دلچیسی بڑھی تو وہ اُس زمانے کے ترقی پینداُردو روز نامہ'' بیام'' کا مطالعہ کرنے لگے جس کے مدیر قاضی عبدالغفار تھے۔ بعد میں اِس اخبار کے مدیر اختر حسن ہے۔ یہ اخبار سیکولر اور جمہوری خیالات کی اشاعت و تبلیغ میں پیش پیش تھا۔ای اخبار ہے شعروا دب کا چسکہ اور بڑھااور وہ ترتی پیندا دیوں اور شاعروں کے قریب ہونے گئے بیپویں صدی کی چوتھی دہائی کی دوران جتنے نامور ادیب شاعز اور دانشور تھے اُن سے جہاں دارافسر کے قریبی مراسم قائم ہوئے۔سلیمان اریب ڈاکٹرخسینی شاہد سردارسلیم ٔ اقبال متین ٔ وہاب حیدر ٔ حامدعلی قادری ٔ کنول پرشادکنول وغیرہ ہےروزانہ کی ملاقا تیں ہونےلگیں۔

# جہاں دارافسر کی صحافت ہے وابستگی:

پرانے شہر حیدآباد کے مشہور محلّہ اعتبار چوک سے ١٩٣١ء میں روزنامہ'' نظام' جاری ہوا۔ تو جہال دارافتراس اخبار کے جائن ایڈیٹر مقرر ہوئے وہ اس اخبار میں 1904ء سے 1909 تک ا دار پی لکھتے رہے۔مسٹر محمعلی خال کلیم اس روز نامہ کے ایڈیٹر تھے۔ بیروز نامہ دیوڑھی معز جنگ اعتبار چوک سے نکلا کرتا تھا۔ اِس اخبار کی پالیسی مخالف جا گیر شاہی تھی ۔ چنانچیہ اِس اخبار پر ہمیشہ نظام شاہی راج باٹ کاعماب رہا۔ محکمہ أمور داخلہ كے تلم سے إس اخبار كے اداريوں پراخساب عائد كيا گیا تھا۔اور حکم ملاتھا کہ وزارت وا خلیریاست حیدرآ باد کی تصدیق کے بغیر کوئی اداریہ راست شائع نہ کیا جائے۔ چنانچہ ادارہ روز نامہ نظام نے فیصلہ کیا کے کوئی ادار بیمعتمد داخلہ کے تصدیق وتوثیق کے لیئے نہیں بھیجا جائے گا۔ بلکہ ہرروز اداریہ کی جگہ ایک طنزیہ شعرشائع کیا جائے گا۔جس جا گیرشاہی پر چوٹ گئتی ہے۔ایک بارای دوران ایک سرکاری تقریب میں اُس وفت کےصدرالہام (منسٹر) اُمور دستوری نواب علی یاور جنگ ہے جہاں دارافسر کی ملاقات ہوئی ۔ تو اُنہوں نے کہا کے آپ کی اس نتی شرارت پرکیا کیاجائے جس کے جواب میں جہاں دارافسرنے کہا تھا۔ وظلم کے لئے ہاتھ دراز ہوتے ہیں مگر جہاں دارا فسرحق گوئی اور بے با کی کوتر کے نہیں کرے گا۔'' ایک روز پولیس اٹیشن کا لی کمان کے انسپکٹر دفتر نظام آئے اوراطلاع دی کہ ایڈیٹرروز نامہ نظام اورا داریہ نولیس کیلئے کوئی فرمان کنگ کوٹھی مبارک سے وزیر داخلہ نواب دین یار جنگ کے پاس آیا ہے۔ آپ عزیز باغ سلطان پور ہ میں اُن سے مل کینچے اُس فرمان کی کا پی ہم کونہیں دی گئی۔فرمان میں جہاں دارا فسر کے نام کے بہ جائے (J.A.) کے الفاظ استعال کئے گئے تھے نواب دین یار جنگ بہادر سے جہاں دار افسر کے والدميرا فتخارعلی خال مرحوم اورخسر مير كفايت عليخال مرحوم كے ذاتى آور تخصى مراسم تنصے - كيونكه بياوگ مدرسه اعزاء میں ہم مکتب اور ہم جماعت رہے۔اس لیئے نواب دین یار جنگ بہادر نے برحیثیت صدرنظام کونوالی ( ڈائز کٹر جنرل پولیس ) جہاں دارافتر ہے بھی نرم بھی گرم گفتگو کی جس میں شفقت کا

جب اُنھوں نے جہاں دار افسر سے کہا کہ آپ لوگ شہر بدر بھی کئے جاسکتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہوئے عزیز باغ سے نکل گئے ہ

ملک خدا تک نیت پاۓ گدا لنگ نیت جہاں دارانسر حیات اور خدمات حیات اور خدمات میں مشہور فاری مثل ہے کہ خدا کا ملک تنگ نہیں اور فقیر کا پاؤں کنگڑ انہیں کسی خاص مقام پر موقف نہیں ہر جگہ کوشش کرنے کا موقع ہے۔

جهال دارافسرنے مختلف نیوزسرویسوں میں کلیدی فرائض انجام دیئے:

جہاں دارا فسر حیدر آباد کے مختلف خبر رساں ایجنسیوں سے دابستہ رہے اور گہراصحافتی تجربہ حاصل کیا۔ وہ رحیم فریا دی کے ساتھ پلک نیوز سرویز میں کا م کیا اور کلیدی فرائض انجام دیئے۔اس کے علاوہ انہوں نے پرلیں ایسکسپ بنج میں بھی کام کیا جوحیدر آباد کے مشہورروز نامہ میزان کی نیوزا بجنبی تھی اس میں اسوی ایٹ نیوں سرویس کے رضاعلی اور سیدیوسف الدین مرحوم کے ساتھ خبر رسانی کا کام کیا۔ جناب عبدالحق کا ہمش حید آبادی مجمعلی عثانی اور مرتضی مجتہدی ہے بھی انھوں نے بہت کچھ سکھا۔ جہاں دارافتر پولیس ایکشن سے پہلے جا گیرشاہی کی جگہ جمہوریت کے لئے جدو جہد کرنے وا کے صحافیوں کے ہم سفروہم قدم رہے اور پولیس ایکشن کے بعد اقلیتوں کے جمہوری حقوق کی خاطر جدو جهد کرنے والے کارکن صحافیوں اور ور کنگ جرنگسٹوں میں وہاب حیدر ٔ غلام حیدر شریف اسلم ، سید یعقوب رحمت علی' احمر معظم' اسد جعفری' اور احسن علی سمرز ا کے ساتھ آ زمائش حالات میں بھی جہال دارافسرنے قلمی جہاد جاری رکھا۔

# المس نيوزا يجنسي:

جہاں دارافسرنے خودا سے نیوز ایجنسی کے نام سے اپناایک خبر رساں ادارہ کٹل منڈی نامیلی اٹیشن روڈ پر قائم کیا تھا۔ جہاں میں عطاء محمد اور دوسرے بہت سے نو جوان صحافیوں نے تربیت حاصل کی ۔عطاء محمد سینیر سب ایڈیٹر روز نامہ منصف حیدر آباد نے اپنے ایک انٹرویو میں مقالہ نگار کو بتایا کیز ہے اء میں جب میں نے گریجویشن تھیل کی تھی۔ جناب افسرصاحب کی خواہش پر میں اورمیرے دوست عارف علی دونوں انڈین نیوز سرولیں سے وابستہ ہوئے بیرایک حقیقت ہے کہ صحافتی میدان میں جناب جہاں دار افسرنے مجھے قلم پکڑنا سیکھایا میں اس وقت صحافت کی ابجد ہے بھی واقف نہیں تھا افسر صاحب نے مجھے بتایا کہ پریس کانفرنس' عام جلسوں' انٹرویوز اورخصوصی خروں وغیرہ کی ربورٹنگ سطرح کی جاتی ہے کس کی تقریر نیان یاواقع میں سب سے اہم بات کی کس طرح lead کی جاتی ہے' آ جکل جہاں دار افسر پوپلو نیوز ایجنبی کے نام سے اپنا ایک خبر رسال ادارہ چلارہے ہیں جومغلبورہ کمان رو برومسجد ساجدہ ہیگم واقع ہے۔

پولیس ایکشن کے بعد مختلف اخبارات سے وابسگی:

پولیس ایکشن کے بعد اُردو اخبارات پر برا برا وقت آیا ملٹری گورنر جے۔این چودھری نے کئ اخبارات بند کرواد ہے۔ بے شار صحافی ترک وطن کر کے پاکستان چلے گئے۔ان نامساعد حالات میں . بھی جہاں دارافسر أردو صحافت سے وابستہ رہے اور اقلیتوں اور دیگر پسماندہ طبقات کے جمہوری حقوق کی خاطرا پی نوک قلم اور تیز کردی۔ پولیس ایکشن کے بعد انہوں نے حیررآ باد سے نکلنے والتقريباً تمام اخبارات اورخررسال ادارول ميس كام كيا\_ يوليس ا يكشن كوفوري بعد"روز نامه خورشید'' کا اجرا عمل میں آیا جس کے ایڈیٹر سیدشاہ غو شعلی تھے بیدا خبار تر ب بازار سے نکلتا تھا۔ جہاں دارافسراس اخبارے دابستہ ہوئے اس کےعلاوہ افصل عجنج حیدرآ بادے شائع ہونے والے روز نامہ جو ہر جس کے ایڈیٹر غالب حیدرآ بادی تھے۔ جہاں دار افسراس روز نامہ میں بھی بحثیت مضمون نگار اور مترجم کے کام کئے۔روز نامہ ''حق بات' سے بھی جہاں دارافسر وابستہ رہے۔اس اخبار کے ایڈ میرمحد غفران سابق نام شخ جا ند تھا۔حیررآ باد کے قدیم روز نامہ ''مشیروکن'' کے بھی جہال دارا فسرایک مترجم کی حیثیت سے ماموررہے۔اُس وقت اس اخبار کے ایڈیٹر واس دیو تھے اور یدا خبار گولی گوڑہ سے شائع ہوتا تھا۔ پولیس ایکشن کے بعد شائع ہونے والے اخبارات میں" ہمارا اقدام' بھی تھا جومدینہ بلڈینگ ہے شائع ہوتا تھا۔ جہاں دار افسراس اخبار میں اداریہ لکھتے رہے جہاں دارا فسرے اداریوں پراس اخبار کے ایڈیٹرشہریار عابدی جیل کی ہوا کھاتے رہے یہی حشر 'فیل زمانہ' کے ایڈیٹر احمد افسر کا بھی ہوا۔ان کے اخبار میں بھی جہاں دار افسر ادار سے لکھا کرتے تھے۔

جبال دارافسر اعت اورخد مات معین فارقی کے روز نامہ'' انگارے' سے بھی جہاں دارافسر برسوں وابستہ رہے اورادار یہ کھتے رہے۔ جہاں دارانسرروزناہے'' پیام''سے اس وقت وابسۃ ہوئے جبکہ اختر حسن اس کے اڈیٹر تھے۔اور یہ اخبارا جنتا گیٹ سے شاکع ہوتا تھا۔ان اخبارات کے علاوہ شہر حیدرآ باد اور مختلف اصلاع ہے شاکع ہونے والے کئی بفتہ واررسالوں میں بھی جہاں دارافسر نے ادار پے اور مضامین لکھے سیمین بین ان کے مضامین روزنامہ' اثقلاب'' بمبئی میں بھی بڑےا ہتمام ہے شائع ہوتے رہے ان کے مضامین اور اداریے بڑے پیند کئے جاتے اور ہندوستان بھر کے اخبارات میں ڈائجسٹ ہوتے رہے ہیں۔

# روز نامه سیاست سے وابسکی:

جہاں دارانسر بے شار اخبارات میں کام کرتے رہے آخر میں وہ روز نامہ سیاست حیدرآباد ہے وابسة ہوئے وہ سیاست میں سب ایڈیٹر اور رپورٹر کے عبدے سے وظیفہ حسن خدمت پر سبکدوش ہوئے کے بعد آج بھی کوہ پیا کی حیثیت ہے سیاست کامشہور کالم'' شیشہ و میشہ''میں سوالات کے جواب دیتے ہیں ۔ أردواخبار ميں مزاح كا كالم ايك بهت بڑا ورثہ ہے۔ قاضي عبدالغفار نے اپنے روز نامہ پيام

مین 'سرراه' سے أردواخبار كے مزاحيه كالم كوايك خاص مقام بخشا تھابيروايت روز نامه سياست نے بھي جاری رکھی۔ سیاست میں می<sup>ہ</sup> کالم شاہد صد لقی اوج یعقوبی اور بجتبی حسین لکھا کرتے ہے اب یہ کالم جہاں دارافسر کے زورقلم کا نتیجہ ہے۔اس کالم کے متعلق سیاست کے جائیٹ ایڈیٹرمجبوب مسین جگر کا بیان

ہے کہ کوبکن کا تیشہ طنزو مزاح کے ادب میں لایق لحاظ حصہ رکھتا ہے ہے

روز نامەسياست دراصل روز نامەپيام كى يالىسى كى توسىچىقى بانى اخبارا ئەيىرغابدىلى خاں اور جائنٹ ايەيىر محبوب حسین جگرنے اردوصحافت کے و قاراور اعتبار کوفروغ دینے میں اہم رول ا دا کیا ہے بعا بدعلی خاں اور مجرَّ صاحب کی جوڑی لا ہور کے روز نامدانقلاب' کے عبدالمجید سالک اور غلام رسول مہر چیسی تھی گویا ایک جان دو قالب محبوب حسین مجر مرحوم نے بڑی دیدہ وری کے ذراجہ سیاست کو ایک مدت دراز تک ہندوستان کا سب سے معیاری اخبار بنادیا۔ جہاں دارا فسر بھی عابدعلی خاں اور محبوب حسین جگر کے

ساتھ شریک قافلہ رہے ہیں یہی وجہہ ہے کہ سیاست ہے ان کا گہر اتعلق اب تک قائم ہے۔

## روزنامه منصف میں کالم نگاری:

گزشته اکوبر ۱۹۹۸ء تجبال دارافسر حیرآ باد کے مشہور روزنامہ "منصف" میں ایک کالم لکھ رہے ہیں ابتداء یک لم الم حدرآ باددیدہ وشنیدہ مجھے یاد سب ہے ذرا ذرا" کے عنوان سے لکھتے رہے جرمنصف کے اتوار کے ایڈیشن میں شائع ہوئیں پھراس کے بعد منصف کے اتوار کے ایڈیشن میں شائع ہوئیں پھراس کے بعد منصف کے جمعرات کے ایڈیشن میں آآ مکینہ شہر" کے سلسلہ میں" چار مینار کے دامن میں " کے بعد منصف کے جمعرات کے ایڈیشن میں آآ مکینہ شہر" کے سلسلہ میں" چار مینار کے دامن میں " کونوں کالم خاصہ کی چیز عنوان سے کالم لکھ رہے ہیں ۔ جس کا سلسلہ تہ حال جاری ہے۔ یہ دونوں کالم خاصہ کی چیز ہیں۔ خصوصا آخری الذکر کالم میں دہ بینی ہے باکی اور جن گوئی سے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کی معتبر آ داز توجہ سے تی اور پڑھی جاتی ہے۔ مباشر کرشن نے صحافی کے فرائض کے متعلق ایک جگراکھا ہے کہ۔

"اخبار نولیں خبر فروش یا آیک عام دوئا ندار کی طرب نہیں ہوتا۔ اسکا خبریں بیجنے کارنگ میہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کاز کیلئے اپنی زندگی وقف کرہ یتا ہے۔ اس پر جبر واستبد او کے خلاف آواز بلند کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس ہمیشہ مقبود و مجبور کی ترجمانی کرنی چاہئے۔ اور ضرورت پڑنے پراسے اپناسب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ربنا چاہئے اس کا فرض ہے کہ وہ عوام کی تکلفیں بیان کرے ان تکلیفوں کی نمائندگی کرے اور آگر حکومت ان پر توجہ نہ ورے تو حکومت کے خلاف جدوجہد کا بگل بجادے 'سم جبال وارافسراس نظر بے پر پورے اترتے ہیں

### حواشي :

ا و اکثر انسنل الدین اقبال: جنو فی بهندگی اُردو صحافت ص ۱۳ تا ۱۲ امطبوعه حیدر آباد اسمواء ع انور علی د بلوی: اُردو سحافت صفحه (۳۵۳) مطبوعه اُردو اکیدُ یمی د بلی کمهاء

مع محبوب حسین مجکر روشیٰ روش خیالی اور رہنمائی کے نے سفیر مطبوعہ جہاں دارافشر محص اور عکس

صفی تمبر (۱)مطبوعه میدرآباد

س تفسیل کے لئے ملا خطہ ہوروز نامہ پرتاب مورخدا الگٹ کے 190ء

# جَهال دَارافسرمُشا ہیر کی نظر میں

مشاہیر کی نظر میں جہاں دارافتر کس مرتبےاور مقام کے حامل ہیں اس کا جاننا بے حد

ا) افترکی روش خیالی اور روش ضمیری قابل قدر ہے۔

مجكر مرادآ بادى

۲) جہاں دارا فسر میرا قابل قدرشا گردہے۔جس سے بڑی تو قعات ہیں۔

صفّی اور نگ آبادی

س)افسرنەصرف جہاں دارہے بلكہ جانداراورشاندار بھى ہے۔

--مخدوم محی الدین

۳ ) افسر کام کوکام سیجھنے والوں میں جہاں دارشامل ہے۔

ىپدوفىسر حبىب الزنمن سابق معتمدانجمن ترقى اردوآ ندهرا پرديش

رویسر سیب، ۵)عوام کے جمہوری حقوق کے افسر ہمیشہ نقیب رہے۔

عابدعلی خال ایدیثر سیاست حیدرآباد

۔ ۲)عوا می زندگی میں پا کیزہ زندگی کی بہترین مثال جہاں دارا تسرہیں۔

نواب میراحم علی خال سابق وزیر دا خله حکومت آندهرایر دلیش

کا تلنگانہ سلح جدو جہداوراس کے بعدا فسر نے اپنے قلم سے تلوار کا کا م لیا۔

ڈاکٹرجیسورییہ

٨) ميں كانگرىسى ہوں مگر كميونسٹ ميونيل كونسلر جہاں دارا فسر كوايك مثالى كونسلر مانتا ہوں \_

بيرسرشهاب الدين احمدخال سابق ميئر بلد حيدرآ باد

٩) جہاں دارا فرحیدرآبادی تبدیلیوں کے دور میں روشی روش خیالی اور رہنمائی کے نے سفیر ہیں ا

### محبوب حسين حبكر جائنك ايثريغرسياست حيدرآ باد

۱۰) جبال دارا فترکی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لب پر حف غزل دل میں قندیل غم سے عبارت ہے۔ وہ ندہب زبان علاقہ کی حد بندیوں اور تعصب و تنگ نظری سے ماوارا خود میں انسانیت دوئی کا جذبہ رکھتا ہے۔ اس لئے اس کی مقبولیت بھی تمام حد بندیوں سے ماورا ہے۔ ایسے وسیح المشر بآدی اب قال قال ہوتے جار ہے ہیں ۔ وہ قدیم حیدرآ بادی تہذیب و اخلاق کی پیچان اور نے جمہوری حیدرآ بادی شاخت ہے اس کا تصور حیات آفاقی اور عالمی ہے۔ وہ ساری انسانیت کو جوجی انصاف حیدرآ بادی شاخت ہے اس کا تصور حیات آفاقی اور عالمی ہے۔ وہ ساری انسانیت کو جوجی انصاف اور ساوات کے لئے کوشاں ہے۔ اپنا کنبہ مانتا ہے اور اس گروہ انسانی کا پرستار ہے۔ جوستون دار پرسروں کے جراغ روشن کرتے چلا ہے۔ تا کہ زندگی کی تمام مبارک صالح اور اعلیٰ اقد ارتابناک اور ضوفشاں میں یہ

### جسٹس سردارعلی خال سابق صدرنشین قومی اقلیتی کمیشن دہلی

اا) جہال دار افسر نے اپنی ساری زندگی پرانے شہر کے بارے میں سونیچے ہوئے گذاردی ہے ۔ وہاں کی علمی ادبی ساجی اور سیاسی زندگی میں مقد ور بجر شامل رہے ہیں ۔ بھلے ہی جہال دار افسر کو بید نہ معلوم ہو کہ موسی ندی پر نیا بل اور جا در گھاٹ کا بل بن چکے ہیں ۔ لیکن بیان لوگوں میں سے ہیں جمعول نے برانے شہراور مختلف برآ عظموں میں رہنے والوں کی بچی دوسی محبت انسانیت اور بیار کے بیل بنانے کی کوشش کی ہے سے بل بنانے کی کوشش کی ہے سے

#### تجبني مسين

۱۲) جہاں دارا فسر کے آیا واجداد نے تخت شاہی پر بیٹھ کر حکومت کی اور جہاں دار بور بے پر بیٹھ کر حکمرانی کر تاربا۔ ایک کا سکدریاست میں چاتا تھا۔ اور دوسرے کاعوام کے دلوں میں آج وہ سلاطینِ سلف سب نذرا جل ہو محکے ندان کی سلطنت باقی رہی اور ندان کا سکہ ''رہے نام اللّٰد کا'' لیکن عوام میں اس فقیر منش یا شاکی جہاں داری آج بھی قائم ہے اور اس کا سکہ بھی بفضل پر داں رائج الوق

ہے۔۔۔۔۔۔ جہاں دارکواپی زبان اوراپی تہذیب سے بے پناہ محبت ہے۔ اُردوکی بقاء اور فروغ کے لئے وہ صرف فکر مند ہی نہیں بلکہ استح کے کا ایک مردمجاہد بھی ہے۔ وہ چار مینارکو محض ایک عمارت نہیں بلکہ اپنی تہذیب کا ایک روشن شان کی نسلوں کا اثاثہ کی نسلوں کا وشد اور طرح داروں کی امانت سمجھتا ہے اس کی نگاو پاک باز میں چار مینارا خلاص اخلاق ومروت دواداری اور سرافرازی کے مظہر ہیں اور اس کے ننگوروں سے بصیرت کے چراغ جلتے ہیں۔ ہی

مهدىعابدى

سابق مدرحيات وسوريت جائزه

سابق لكچرار أردو كورنمنت شي كالج

۱۴) میرے پرانے ساتھی جناب جہاں دارافتر ایک مقبول عوامی لیڈر نامور صحافی 'اچھے مقرر اور صاحب دیوان شاعر ہونے کے علاوہ ایک پیارے اور مخلص دوست بھی ہیں۔ وہ ایک صاحبز ادہ خاندان میں جنم لینے کے باوجودان کا گہراتعلق بائیں بازو کی تحریکوں اور کمیونسٹ پارٹی سے رہا۔ مغلبورہ میں ان کی رہائش گاہ ایک اچھی خاصی دیوڑھی تھی جواب شائد باتی نہیں رہی اس حویلی کے چشم جراغ نے بینعرہ لگایا کہ۔

### ° د آ انھیں کھنڈروں پیآ زادی کا پر چم کھول دیں'

جب بھی پرانے شہراور وہاں کی عوامی تحریکوں کا ذکر آتا ہے تو جہاں دارا فسر کی تصویر میرے ذہن میں اُکھر کر آتی ہے اُکھر کر آتی ہے وہ پرانے شہر کی مشہور اور مقبول شخصیت ہیں۔ اُن کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے انجابات میں کامیا بی حاصل کی اور بلدیہ کے اجلاسوں میں بہت ہی فعال رول ادا کیا 🛚 🚡

جواد رضوی

سابق لائبرىرين سالار جنگ لائبرىرى

۱۵) جہاں دار فسر سے میری ملا قات کب ہوئی بیتو کہنا مشکل ہے لیکن ان کی شخصیت کچھالی ہے کہ محول سے ہوتا ہے کدان کی اور ہماری ملاقات بیدائش سے ہے۔ جہال دار افتراق ایک صاحبزادہ خاندان سے ہیں ۔ لیکن زندگی بڑی عسرت میں گذاری۔ جب حیدرآ باد کا ہرمسلمان بادشاہ کانعرہ لگا تاتو ہم نے جہاں دار افترکو دیکھ کرکہا تھا کہ بادشاہ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں دار افتر صفی کے بلندیا یہ شاگردوں میں ہان کی شاعری میں جو ساجی شعور جھلکتا ہے دوان کور تی پیندوں کی صفوں میں متاز رکھتا ہے۔اب میں دیکھتے جار مینار کے جاروں مینار کود کھیکر جہاں دارا فسر کی ہندو مسلم سکھ اور عیسائی کی یاد آتی ہے کہ میہ ملک حیار مینار ہےادرا نھوں نے ہی اس ملک کوخوب صورتی مجنثی جہاں دارافسر سمی نام ونمود کی خواہش نبیں رکھتے بہت ہی منگسر المز اج اور متاثر کن شخصیت کے مالک ہیں کے

ڈاکٹرراج بہادرگوڑ

سابق ايم. يي: نائب صدرتر في أردو بيوروني دبلي

ونائب صدركل هندانجمن ترقى أردو

۱۲)جہاں دار سے ملاقات کی تاریخ تو یا دنہیں لیکن واقفیت بہت پرانی ہے۔ہم بھی تر تی پیندتحریک سے تعلق رکھتے تھے۔ اور وہ بھی ۔اس لئے جان پہچان ہونا فطری تھا۔یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنھوں نے ترقی پسندانہ تحریکات ہے ایک باروابستگی کی تو ہرطرح اور ہرقدم پروفاداری نبھائی حالاتک کی لوگول نے جنھوں نے اس زمانے کا مقبول رنگ مجھکر اپنایاتھا حالات کے بدلتے ہی دوسرے راستوں برچل بڑے بقول مرزاعالب

> وفاداری به شرط استواری اصلِ ایمال ہے مرے بت خانے میں تو کھیے میں گاڑو برہمن کو

آج بھی وہ اینے قلم اور عمل سے ہراُس تحریک کے ساتھ ہیں۔ جوعوام کو بھلائی کی طرف لے جاتی ہے۔ صحافی ہونے کے ناطے اُنھوں نے خدمت خلق کا کام مسلسل کیا ہے اور آج بھی کررہے ہیں۔ جہاں دارافسر کی شخصیت کو سمجھنے کے لئے کچھالی باتوں کا سمجھنا بھی ضروری ہے جو ا یک شخص کو شخصیت بناتی ہے ۔صاحبزادہ میر جہاں دارعلی خاں افسر نے اور ان سے ذرا پہلے صاحبز ادہ میرمجمعلی میکش نے ایک آ سودہ ماحول اورخوش حال زندگی میں پروان چڑھنے کے باوجود اییے حساس دل کوزمانہ شناس نظر کی وجہ سے اپنی ذات سے باہر بھی زندگی کو دیکھا اور اسے سنوارنے کی کوشش کی اور بیراستہ اپنانا ان کیلئے مجبوری نہیں آ زادانہ فیصلہ تھا۔اور اُنھوں نے بری قیت اداکی صاحبزادہ ہونے کے نامطے انھوں نے حیدراباد کے درخشاں دور میں آ کھ کھولی تو بہت ی عمده چیزیں اُخییں وراثت میں لمی لیعنی تہذیب ٔ شائیتگی وضع داری ٔ شرافت ٔ علم دوسی ' دوست داری ' میہ الیی روایات ہیں جوآج بھی جہاں دارافسر کواینے ماحول میں متاز بناتی ہیں ۔ان کے حافظہ میں اس دور کی بہت سے خوشگواریا دیں آج بھی محفوظ ہیں ہر تی بیند تحریک سے تعلق نے انھیں عوام دوست رویها پتایا اور این انفرادی زندگی کی قید و بند سے نکل کرعوامی احساسات اورمعمولات کاتر جمان بنایا۔وہ صرف قلم یا زبان سے خدمت نہیں کرتے ہیں۔ بلکے عملی طوریر ہرجدو جہد میں حصہ لیا اس دوران کیا کھویا کیا پایااس کا اندازہ کوئی اور نہیں لگا سکتا کیونکہ حرف شکایت بھی ان کی زبان پرنہیں آیا - ہرحال میں وہ مست ہیں ۔ان کی طبیعت میں ایک خاص فتم کا تو از ن موجود ہے ۔وہ بھی اینے آپ سے باہر ہوتے نہیں دیکھائی دیے ان کی کشادہ دلی اور روثن خیالی نے ہر حالت میں پرسکون رہنا سکھادیا۔ آج وہ قلم کے دھنی ہیں۔ زندگی کے سابید دھل رہے ہیں۔ مگران کے تاز ہ دم ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑاوہ اب بھی زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کرچل رہے ہیں سیاست کی طرح صحافت بھی اب آلودگی سے ملوث ہونے لگی ہے۔لیکن جہال دارافسر کا دامن بداغ ہے۔وہ آج بھی اپنی انسان دوسی وحق گوئی کے ناطع معتبر آواز مانے جاتے ہیں۔ان کی نگارشات جوان کی یا د داشتوں پر مشمل ہے'' حیدرا باددیدہ وشنیدہ مجھے یاد ہے سب ذراذ را'' خاصہ کی چیز ہے جب دورختم ہوجا تا ہے تواس کی بوسیدہ و بے کا رنقصان رساں اور لا یعنے خصوصیات پرخطِ تنیخ پھیر ناپڑتا ہے۔ گر ہر ڈھائے ہوئے کو کھنڈیروں کے ملبے میں پھھاعلی و پندیدہ اصول وعقائد کی تہذیب وشرافت کی روایات بھی دفن ہوجاتی ہیں۔ اس لئے ہمارے ایسے اویب وشاعر جودور رس فکر اور دوراندیش نگاہ کے حامل ہوتے ہیں انھیں اپنی یاد داشتوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کو شاید ہر دور کے خاتمہ پر میں انھیں اپنی یاد داشتوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس کو شاید ہر دور کے خاتمہ پر امور کے خاتمہ پر امور کے خاتمہ پر امور کے خاتمہ پر اور نی کھیت کی جواز سمجھا جاتا ہے۔ جہاں دارافتر اس دور کے اوپر سے لے کر اندرونی اور زیریں سطح زندگی کی ہر پرت کی کیفیت و حالت سے بخو بی واقف ہیں۔ اس لئے اس سلسلہ کا ان اور زیریں سطح زندگی کی ہر پرت کی کیفیت و حالت سے بخو بی واقف ہیں۔ اس لئے اس سلسلہ کا ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے ذہن کے ہر سے بہتر راوی حیدر آباد کے لئے اور کون ہوسکتا ہے۔ ان سے التماس ہے کہ وہ اپنے ذہن کے ہر گوشے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپنی یا دداشتوں کو ملفوظ کر دیں۔ یہ ان کا آنے والی نسلوں کے لئے سبسے بڑا اور گراں قدر تخذ ہوگا

### ڈاکٹرزینت ساجدہ

### سابق صدرشعبئه أردوعثانيه يوينورشي

ا کہاں دارافتر آصف جاہی خاندان کے چٹم و چراغ ہیں۔اور آصف جاہی خاندان میں بھی ان کا سلسلہ مبارز الدولہ سے ملتا ہے۔ مبارز الدولہ ایک باغی شغرادے تھے انھوں نے اپنے خاندان کا سے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی یہی جرائی دار میں منتقل ہوئے۔ آصف جاہی خاندان کا بی سپوت برطانیہ کے خلاف باغیانہ دویہ اختیار کیا برطانوی سپوت برطانیہ کے علاف جولا ائی شروع کی تھی سامراج کے خاتمہ کی خلاف جولا ائی شروع کی تھی سامراج کے خاتمہ کی خلاف جولا ائی شروع کی تھی سامراج کے خاتمہ کے خلاف جولا ائی شروع کی تھی سامراج کے خاتمہ کی میدان میں آصف جاہی خاندان کا بیسپوت "سرفروشی کی تمنا دل میں لئے ہوئے" اس میدان عمل میں اتر پڑ اباغیانہ جدو جہد کے لئے ان میں ہمت اور جرت اس وقت بیدا ہوئی جب وہ ورثے میں سلنے والی تمام جاگیردارانہ خصوصیات اپنی ذات سے نکال باہر کیا اور محنت کش طبقہ کے ورثے میں سلنے والی تمام جاگیردارانہ خصوصیات اپنی ذات سے نکال باہر کیا اور محنت کش طبقہ کے بولوث اور بیغ خاص افتر کی خاص میں مقبولیت عطاکی بے لوث بیائے" کا مریڈ افتر" کا مریڈ افتر" بن گئے ۔ ان کی ان ہی صفات نے انھیں عوام میں مقبولیت عطاکی بے لوث

حیات اور خد مات

رہنمائی کے سبب مولیل کارپوریشن کے دو بارممبر بھی چنے گئے انھیں نے جو بھی کام کیا پوری ایمان داری اور صحافت داری اور طوص سے کیا ۔ صحافت کے پیٹے میں قدم رکھا تو یبال بھی پوری ایمان داری اور صحافتی دیان ترک اور طوح دیانتداری کے ساتھ اس پیٹے کو نبھایا ۔ ایک اچھے رپورٹر کی حیثیت سے صحافتی حلقوں میں جانے بہچانے گئے ۔ خاص طور پر ہندو مسلم فسادات کے وقت انھیں نے اخبار کے لئے جورپورٹنگ کی اس میں وہ غیر جانبدارر ہے اور حقیقی واقعات پر بنی رپورٹنگ کی وہ فرقہ واریت کی بڑی احتیاط کے ساتھ مخالفت کرتے تھے ۔ اور اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ایک فرقہ پرتی کے خلاف اسطرح آواز نہ اُٹھائی جائے کہ اس کے جواب میں دوسر افرقہ پرتی کی آواز اُٹھائے ۔ ق

### مصطفیٰ علی بیک

منيجرروز نامه سياست

۱۸) افتر صاحب کی پوری زندگی عمل اور جدو جهد سے عبارت ہے۔اگر چدہ منہ میں سونے کا ججیہ لے کر پیدا ہوئے کیکن ان کا حساس ضمیر انھیں ایک اور ہی راہ پر لیے جلا ۔وہ کمیونسٹ پارٹی ہے اس وقت وابسة ہوئے جبان کی عمر صرف ستر ہسال کی تھی اور اب تک'' وفاداری بیشرط استواری'' کا ایک چلتا پھرتانمونہ بنے ہوئے ہیں یہی نہیں بلکہ ملک کی جتنی ترتی پینداور بیاری تحریکییں ہیں ان ہے انھوں نے کوئی نہ کوئی رشتہ قائم کرر کھا ہے۔اور محکوموں مجبوریوں اور لا حیاروں سے متعلق مسائل و مصائب کے ارتفاع کے لئے جان کی بازی لگانے ہے بھی انھوں نے دریغ نہیں کیا بھوک ہڑتالیں کیں پولیس کے ڈیڈے کھائے 'جیل گئے گرائیے مقصد ہے بھی منہیں موڑا نہ دل برداشتہ ہوئے ۔ آج بھی ان میں نو جوانوں کا سا جذبئہ عمل ہے وہ کا م ہی کواس کا انعام سیجھتے ہیں ۔اگر چہ کہ انھیں بہت سے ایواڈز اور انعامات ملے مگراس سے شایدان ایواڈ زبی کے وقار میں اضافہ ہوا۔ان کے اعتراف خدمات کا ایک جشن بھی منایا گیا مگر وہ مطمئن ہو کر بیٹھے نہیں رہے برانہ شہر جو دراصل مستضعفین کی بہتی ہےاس کی خوش حالی اور ترقی کے لئے ان کی ساری کاوشیں وقف رہیں ۔وہ بلد سے کے دو مرتبہ سکونسلر بھی منتخب ہوئے ۔اس زمانہ میں انھیں خدمت کے خلق کے بڑے مواقع

حاصل ہوئے بلکہ سے توبہ ہے کہ خود انھوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کرمواقع نکالے۔ان کے حلقہ کے بیشتر فلاحی کا م ان ہی کی کدو کاوش کا ثمر ہے۔ان کے کر دار کے کھرے بن کی سب سے بڑی کسوٹی ہے ہے کہ وہ آج بھی قدیم شہر کے ایک افتادہ کرائے کے مکان میں ایک صاحبز ادہ کے ساتھ مقیم ہیں مسکراہٹان کے چہرہ کے نقوش کا جزولانیفک ہیں درآں حال یہ کہان پر ہوی بردی تخصی قیامتیں بھی ٹوٹ چکی ہیں۔ رفیق حیات کا ساتھ چھوٹا۔ ایک صاحبر ادے نے عین عالم شباب میں داعی اجل کو لبیک کہا گر ان کے لبوں سے پچھ نکلا تو بس اتنا کہ ، پروردگاریہ تورسولوں کی بات ہے!

ابھی انھوں نے ہوش ہی سنجالا تھا کہ ان کے بر کھوں کی وسیع وعریض جائیداد اور کوٹھی نیلام ہوگئی۔تب سے اب تک ان کے شب وروز نے کوئی پلٹانہیں کھایا۔ جہاں دار افسر جلال بادشاہی عروج کے دوران میں بھی متکبرین کی روش کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور عمّاب شاہی کے شکار ہوئے۔جو فیصلہ انھوںنے اس وقت لیا تھاا ب تک اس پر ثابت قدم ہیں۔اس کا انھیں افسوس ہے نہ ملال مے مبر واستقامت ان کے کر دار کے نہایت مضبوط ستون ہیں جنھوں نے بدر میں زلزلوں میں بھی اس عمارت کی ایک این کوبھی ملنے نہیں دیا۔اس علاقہ میں سیاست نے مذہب کا استحصال کر کے بھی بڑے بڑے گل کھلائے مگروہ پہاڑی طرح اپنی جگہ جے رہے۔ یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی ندہب بیزار خفس ہیں ۔ان کوشعائر نہ ہبی کا بورا یاس ولحاظ ہے۔ حج سے بھی وہ مشرف ہو چکے ہیں لیکن وہ اس ''معرکے'' کے''انجام'' ہے بھی واقف ہیں جس میں''ملاّ غازی'' بن کر انسانیت کا دھڑ ن تختہ کر دیتا ہے۔اس ساری عمل جہد آنر مازند گی گذارنے کے باوجود انھوں نے اینے آپ سے مکالم بھی جاری رکھا جس کا حاصل ہے۔ان کے شعری مجموعہ' کھلی آئکھوں کا خواب' وہ خواب زندگی بھرد کیھتے رہے مگر جاگتی آتھوں سے۔ان کی شاعری کا تخیل کی چڑی ماری اور ردیف کو چیکا نے اور قافیہ کو ہر مانے سے دور کا بھی علاقہ نہیں ان کا فلسفہ حیات ان کی شاعری میں خون حیات بھر دوڑ رہا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اتن جہدوعمل سے بھریورزندگی گذارنے کے باو جودانھوں نے کیفیت اور کمیت دونوں اعتبار سے شعرو مخن کا

ایک وقیع سرمایہ بھی ہماری حوالے کیاہے ک

19) جہال دارافس نه صرف میرے استاد بھائی ہیں بلکه میری ادائل عمری کے ایک شاعر دوست بھی ہیں حضرت صفی اورنگ آبادی کے آگے زانوئے ادب تہہ کرنے کا ہم دونو ل کوشرف حاصل ر ہاہے۔ جہاں دارا فسراینا ایک منفر د مزاج کر کھتے ہیں انھوں نے جہاں حضرت صفّی سے علم عروض سکھاو ہیں انھوں نے اپنی شاعری کو ہمیشہ حیات آ میز اور حیات آ موز بنانے کی کوشش کی وہ صرف مشاہرے ہی کے شاعر نہیں رہے بلکه این عملی زندگی کو بھی شعری روپ دیا۔ ہمیشہ ترقی بہندادبی تحریک کے طرفدار رہے ای لئے ان کی شاعری میں جہاں عام لوگوں کی زندگی کا کرب ملتا ہے و ہیں عام لوگوں کے بہتر متعقبل کے خواب بھی ملتے ہیں۔ چنا نجیان کے شعری مجموعہ کا نام' دکھلی آ تھوں کے خواب ' ہے انھوں نے ہمیشداین وہن کھر کیاں کھلی رکھیں تا کہنی زندگی کی نئی ہوا اور نی روشیٰ سے وہ دور ندر ہیں۔ جہاں دارافسر میرے محتر م اور محتشم دوست ہیں وہ حکمرانوں کے ہمیشہ معتوب رہے مگر آتھیں عام آ دی کے محبوب ہونے کا اعزاز وافتار حاصل رہا۔ پولیس ایکشن سے پہلے وہ خانوادہ شاہی کے رکن کی حیثیت ہے سب کچھ تھے گر چرت اس بات پر ہے کہ وہ آج بھی عام لوگوں کے پسندیدہ شاعر صحافی اورعوامی خدمت گذار ہونے کے باوجودا پنی عملی زندگی میں کیجے بھی نہیں يں۔ "مراضيں اپنے مم ذات سے زيادہ غم كائنات كى فكر كى رہتى ہے !!

٢٠) جہال دارا فشر کو جاننا اور پہچاننا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ وہ بہت کم لوگوں کے سامنے کھلتے اور اینے بارے میں معلومات دیتے ہیں ۔ میں ان کی تہذیب وشائنتگی اور شعری وصحافتی صلاحیتوں کا ہمیشہ مداح رماہوں ۔مجھ پتانہیں تھا کہ وہ خاندان آصف جاہی کہ رکن راکین ہیں ۔ میں انھیں بحثیت جرنگٹ کے دیکھا اور پر کھا ہے ان کی رپورٹنگ کا انداز دیکھ کر احساس ہوتاہے کہ وہ تقریر کرنے والے اور انٹر ویو لینے والے کہ جذبات واحساسات کی ممل تر جمانی کرتے ہیں ۔ان کے چیش نظر

حيات اورخد مات بميشه اعلى ومبارك انساني اقد اررج بين ان بى نظريات وخيالات في أنفين ايك معترشاع وصحافي اورعوای خدمت گذار بنادیا ہے۔وہ شہر حیدرآبادمیں دومیقات تک مجلس بلدیہ کے رکن رہے اور ان

کے کارنا ہے آج بھی قدرومنزلت کے ساتھ مغلبورہ اور پرانے شہر میں یاد کئے جاتے ہیں۔ آلے

آصف ياشا

سابق وزبر قانون وسابق صدر نشين آندهرار ديش اقليتي كميشن و سابق صدر نشین اُردوا کیڈیمی آندهرایر دیش

٢١) ١٩٣٨ء ميں يوليس ايشن كے بعد حيدرآباد ميس بھى ايك مايوى كاماحول تھا۔اس وقت اقليتى طقہ کیلیے کوئی ہمدرد ور ہنمائی کیلیے آ گے نہیں آئے اور ایسے ونت اُردوا خبارت ہی اقلیتی طبقہ کیلیے رہنمائی کرتے۔ پولیں ایکشن کے پچھ عرصہ بعد اُردو اخبارات بھی کم بیش بند ہوگئے۔انقلاب پیام۔ جارا اقدام اور کچھ ہفتہ وار اخبارات جاری ہوئے۔اقلیتی طبقد کی رہنمائی اور صحافت کے ذر بعد مسائل کا پیش کرنا برامشکل تھا۔لیکن اِن تمام حالات کے باجود کا مریڈ جہاں دار فسرنے ''اگر میں وزیر آعظم ہوتا'' کے عنوان سے عوام کے مسائل پر لکھتے اور اقلیتی طبقہ کی رہنمائی کرتے۔ پولیس ا یکشن کے تین سال بعد متاز کمیونسٹ قائد کامریڈ مخد و محی الدین گرفتار کئے گئے سے <u>19</u>01ء کے جنرل الکش ہے پہلے سروجنی نائیڈواور جہاں دارافسر دیگر سیاسی اور ساجی قائدین نے عوامی جمہوری محاذ کی بنیا در کھی اور تخد و م کی الدین اور دیگر قائدین کی رہائی کیکے کا مریثہ جہاں دارافسر کی رہنمائی میں تحریک جِلائی گئی۔اس تحریک میں اقلیتی طبقہ کے نو جوان زیادہ تعداد میں آئے اور مخدوم محی الدین کی رہائی عمل میں آئی۔ برانے شہر میں جہاں دار قسر کے ساتھ نوجوانوں کا ایک کاروان بنا اٹکا ہرایک کے ساتھ حسن سلوک اور رویہ ہی اقلیتی فرقہ کے تو جوانوں کوحوصلہ دیا۔ <u>۱۹۵۵ء می</u>ں کمیونسٹ یارٹی اور شہر کے کئی تنظیم وعوامی قائدین بھائی رام مورتی، نائیڈومگن چندویدی، کاشی رام وغیرہ کے ساتھ متحدہ شہری تمینٹی کا قیام عمل میں آیا۔ متحدہ شہری تمینٹی کے نکٹ پر کامریٹر جہاں دارافسرکومغلیورہ بلدی حلقہ سے نکٹ دیا گیا۔ جہاں دار افسر کی کامیابی کیلئے پارٹی ورکر اور نو جوانوں میں اک جوش وامنگ تھا۔ یارنی ورکراورنو جوان رات دن محنت کرتے۔ ہرور کر جہاں دارافسر کی کامیابی کواپنی کامیا بی تصور کرتا

جهال دارافسر ۱۲۵ حیات اورخد مات ۔انگریزی اخبارات پر پوسٹر چھانے گئے ہرنو جوان صبح پر بھات بھیری ۵ بیجے سے شام جلسه عام رات ۱۲ بے تک کام کرتے صرف ایک کامیا بی کالگن تھی۔ جہاں دار افتر کامیا بی کے بعدایے ساتھیوں اورنو جوانوں سے بہتر سلوک اور محبت سے پیش آتے تھے۔ جہاں دارافسر کا انکشن چند سورو پیوں میں ار آگیا۔ بیالیکٹن جہاں دار فسر سے خلوص اور اقلیتی طبقہ کے نو جوانوں کا قو می سیجہتی کے دھارے میں شامل ہونے کا حوصلہ ملا۔ جہاں دارانسرایک صاحبز ادہ طبقہ ہے تعلق رکھنے کے باوجودانکومحنت کش غریب کش غریب عوام میں اتنے مقبول ہیں ۔ کہ ہر کوئی اپنا ہمدر داور اچھا نمائندہ مانتے تھے۔ جہاں دارافسررکن بلدیہ منتخب ہونے کے بعد بھی رات دنعوام سے رابطہ رکھنا اور بھر پورنمائندگی کرنا اپنا فرض سمجماا سکے باوجودانکولوگ اینے قریب ترین دیکھنالپند کرتے تھے۔ایک لیٹر ہے آپ اندازہ کر سكت بيں ۔اس وقت ميں كميونسٹ يارٹى مغلبورہ يونث كاسكريٹرى تھاليٹر ميں لكھا كيا كه جہال دار افسرصاحب رکن بلدیہ منتخب ہونے سے پہلے سلام کرتے تھے۔اب وہ سلام ہیں کرتے یارٹی آفس میں بیآنے پررکن بلدیہ ہے کہا گیا کہ آپ سلام کیا کیجئے ۔انھوں نے بغیراحتراز کے تشکیم کیا کے سلام كرينك كهرى دن بعد دوسر اليروصول مواكداب صرف سلام كرتے ميں كيفيت نہيں دريا فت كرتے کیفیت بھی دریافت کرنے کوکہا گیا۔اس لیٹر سے بیا ندازہ لگایاجاسکتا ہے کی عوام اس رکن بلدیہ سے والہانہ محبت کرتے تھے۔اک مرتبہ ایک صاحب غرض جہاں دارافسر کے مکان واقع پیلی میعا ٹک خ محلّة شريف لائے اور كہا كرآ يكل بلديرآ فى آنے كا وعده كيا تفاليكن آيتشريف تبيل لائے آج آپ میرے ہی ساتھ دفتر چلئے کیکن جہاں دار افسر اُن صاحب سے معافی کے ساتھ دوروز بعد چلنے کیلئے اصرار کیا۔وہ صاحب موصوف خفگی کا اظہار کرنے لگے میں اس وقت موجود تھا۔ میں نے وہ صاحب موصوف سے کہا کوئی وجدوریافت کے بغیر آپ خطّی کا اظہار کررہے ہیں اگر حسب وعدہ کل نہیں آئے اور آج نہیں چل رہے ہیں۔تو کچھ وجہ ہوگی کل جہاں دارانسری والدہ محترمہ کی عالت تشوشناك تقى آج أن كا انتقال موكياس وقت ميت كمرير بياس سبب وه آب كي ساته وچل نہیں سکتے موصوف شرمندہ ہوئے اور معانی مانگ کر رخصت ہوئے۔ یہ بات خود بدحیثیت رکن بلدیہوہ نہ کہہ سکے کہ وہ بھی بھی اپنی طرف سے اپنی تکلیف کا اظہار نہ کرتے ۔اہل غرض سے خندہ

جبال دارافر حیات اورخد مات پیثانی سے پیش آئے۔جہاں دارافسر دوسری معیا د کے لئے دوبار ہنتخب ہوئے عوام کی جانب ہے ا یک جلوس چار مینارتا مغلپورہ نکالا گیا۔جس کی رہنمائی حیدرآ باد کےمشہور پہلوان حاجی پہلوان اور دیگر حضرات کرر ہے تھے۔مغلبورہ میں جلسہ عام منعقد ہوا۔ کثرت سے جہاں دارافسر کی گل پوشی کی گئی بعد جلسہ عام تمام ورکر شاہ علی بنڈہ آفس چلے گئے ۔جہاں دارافسر مکان جانے کیلئے روانہ ہوئے ۔ دوسر سے دن صبح ۲ بیجے جہاں دارافسر کے فرزند تجل اظہر آفس آئے وہ اینے والد کو دریا فت کررہے تھے۔ کیوں کہ وہ اینے مکان نہیں گئے تجُل اظّبر نے کہا ہم لوگ والدصاحب کا انتظار کر رہے تھے ۔رات مکان نہیں آ ئے مکان میں ہم لوگوں کے لئے کوئی کھانے کا انتظام نہیں وہ کچھلائے تو ہم کھا ئیں گے ہم انتظار کررہے ہیں۔ میں فوری عثان شیرینی سے کھارے وغیرہ کا انتظام کیااور تلاش میں نکل گیا۔ جہاں دار افسر کامریڈ مہدی عابدی کے مکان ایرانی گلی میں موجود تھے۔ میں نے مجل اظَّبر کے آنے اور تمام حالات کا ذکر کیا جہاں دارا فَسرَجُل اظہرے آنے پر چونک گئے اور کہنے لگے'' عزیز طاہرعوام میری کامیا بی کا جشن منار ہے تھے اور جہاں دارافسر زندہ باد کے نعرے لگار ہے تھے ۔اس وفت میرے اہل وعیال بھو کے تھے۔'' اس واقعہ سے انداز ہ لگایا جاسکتاہے مسال تک رکن بلدیہ رہنے کے بعدا نکے گھر ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ۔ کیوں کہ بھی وہ کسی ہے کوئی مطالبہ کیانہ کسی ہے کوئی نذرانہ لیا بھی روڈیا طہارت خانوں کی تعمیر کے وقت معائنہ کو جائے تو یارٹی سکریٹری اور مشاورتی بورڑ کے اراکین ساتھ رہتے مشاورتی بورڈ خود جہاں دارافسرنے ہربہتی کے ذی اثر حضرات م ملکر تشکیل دیا تھا تعمیری کام کا سالانہ دیا چہ بلدیہ کی جانب ہے اُردو میں پرنٹ ہو کر تقسیم کیا جاتا رکن بلدید کوسالاندرقم جو بجب کی شکل میں منظور ہوتی مشاورتی بورڑ کے اراکین کے اجلاس میں دیاجا تا تھا۔ جہاں دارافسر کا آبائی مکان پنج محلّہ پیلی بھا ٹک فروخت ہوا۔اس دفت میں ریاست مگر درگاه بر ہندشاه منتقل ہوگیا تھا۔ ریاست تگرنواب میر ریاست علی خاں کی جائیداد تھی جو جہاں دارافسر کے سسرالی رشتہ دار تھے۔ دور دیے گز زمین فروخت کی جار ہی تھی میں نے جہاں دارافسرے کہا کہ وہ کچھ زمین صاحبزادہ نواب میرریاست علی خان ہے خریدلیں کیکن افسر صاحب نے انکار کیا اور کہا کہ میں زمین خرید کرمکان نہیں بنا سکتا ان کے سارے حالات کو پیش نظر رکھکر فیصلہ کرنا ہوگا ایک رکن

حيات اورخد مات . بگدی<sub>د</sub> دومعیاد کے لئے منتخب ہوتا ہے۔اورا یک جھوٹا سا ذاتی مکان بھی نہیں رکھتا آج تک بھی وہ کرا<sub>ا</sub> ہ کے مکان میں رہتے ہیں وہ ہمیشہ ہرمشکل وقت میں مسکرا تے مطے وہ نو جوان فرزند کی احیا نک موت دو جواں بھائیوں کا صدمہاور آخرشر یک حیات کی جدائی کوبھی بر داشت کئے ہیں۔ آج وہ جہال دارافتر جویجیا س سال پہلے ملے تنصوبی سلوک وہی محبت اور غریب محنت کش عوام کی خدمت کا جذبہ لئے ہوئے ہم نے بنس ہنس کے تیری برم میں اے پیکر ناز بيس

--(مخدوم) کتنے آ ہوں کو چھیایا ہے تجھے کیا معلوم

سکریزی کمیونسٹ پارٹی بنڈ لہ گوڑہ منڈل و رکن حیدرآ باوٹی کونسل

#### حواشي

ل تا ۱۹ را مجمعلى ين الس ال روف: جبال دارانستخفس ادرتكس صفي ( ۱۴) ادرصفي ( ۱)

ع جسٹس سر دارعلی خال جہاں دار حیات اور کا ننات کا شاعر (ص۵اور۲)

س مجتبی حسین جشن ایک شریف آ دمی کا ( ص ۹ تا ۱۰)

س مهدی عابدی جهان دارا فسر میراسانتهی میرادوست (ص۳۶ اور ۴۸)

ه محد منظورا حمد نے اینے خیالات کا اظہار مقالہ نگارے ۱۱۱مسٹ 1999ء کو کیا۔

لے جناب جواد رضوی نے اپنے ان خیالات کا ظہار مقالہ نگار ہے ۱۹۹۳ کم کوکیا۔

ے ذاکٹرراج بہادر گوڑنے مقالہ نگارےاسے ان خیالات کا ظہارا ۱۲ گسٹ 1999ء کی شام ۱۸ بے کیا

﴿ وَاكْثَرُ زِينتَ مَا جِده نِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ومصطفی علی بیک جوروز نامه سیاست ہے وابستہ ہیں اپنے ان خیالات کا ظہار ۱۱۱۰ اگست 1999ء کو مقالہ نگارے کیا۔ ف مفطر مجاز روز نامه منصف ۱۳ اسپیم بر <u>۱۹۹۸</u>ء

ال متازاستاد تخن حفرت خواجه شوق نے مندرجه بالا کلمات مقاله نگار سے ایک ملاقات میں ١٦/نومر 1999 و کوا جگر ۳۰ منٹ پر کیے ہیں۔

کل محترم جناب آصف پاشائے ۱۱/اکٹوبر۱۹۹۹ء کوا بجکر۵۵سند کواینے انٹرویو میں مقالہ نگار سے ان خيالات كااظهاركيا\_

### جهال دارافسر کی ادبی وصحافتی خدمات کا تنقیدی جائزه

جہاں دار افسرنے ایک جا گیر دارانہ گھرانے میں جنم لیا آ صفی خاندان سے قریبی تعلق کے باو جودانھوں نے ہمیشہاُ س گروہ انسانی کاساتھ دیا جوظلم کی بہجائے انصاف کا قائل ہے۔اور جو انسانی بھائی جارگی میں بھروسہ رکھتا ہے۔حریت پسندی جمہوریت دوسیؑ تو می پیجہتی اورسامراج دشمنی جس کا بنیادی مزاج و کردار ہے۔ جہاں دارافسر نے منفی رتجانات سے انحراف کرتے ہوئے مثبت اقدار کا ہمیشہ اعتراف کیا ہے۔وہ دھن کے لیے ہیں اورا پی سیاسی ساجی اوراد بی اصولوں کولباس کی طرح نہیں بدلا۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جھوں نے ترقی پینداندانہ تحریکات سے ایک بار وابستگی اختیار کی تو ہرطرح اور ہرقدم پروفا داری جھائی حالانکہ کی لوگوں نے جھوں نے اس زمانے کا اسے ایک مقبول رنگ سمجھ کرا پنایا تھا حالات کے بدلتے ہی دوسرے راستوں پرچل پڑے۔آج بھی جہاں دارافسرایے قلم اورعمل ہے ہراس تحریک کے ساتھ ہیں جوعوا م کو بھلائی کی طرف کیجاتی ہے۔ صحافی ہونے کےناطے انھوں نے خدمت خلق کا کام ملسل کیا ہے اور آج بھی کررہے ہیں۔ جہاں دارافشرنے ایک آسودہ حال ماحول میں پروان چڑھنے کے باوجوداینے حساس دل کوز ماند شناس نظر کی وجہ ہے اپنی ذات ہے باہر کی بھی زندگی کودیکھا پر کھا اورا سے سنوار نے کی کوشش کی اور یہ راستہ انھوں نے مجبوری کی حالت میں نہیں بلکہ اپنی مرضی سے قبول کیا۔اس کے لئے انھوں نے بردی قیت ادا کی ہے۔شاہی خاندان کے فرداور صاحبز ادہ ہونے کے ناطے انھوں نے حیدرآ باد کے درخشاں دور میں آ تکھ کھولی تو بہت سی عمدہ چیزیں آھیں ورثہ میں ملیس لیتی

تہذیب شائتتگی وضعداری شرافت علم دوتی دوستداری یہ ایسی روایات ہیں جو آج مجھی جہاں دارا نشرکوایے ماحول میں ممتاز بناتی ہیں۔ ترقی پسندتحریک سے وابستگی نے انھیں عوام دوست

بنایا۔وہ صرف قلم یا زبان سے خدمت خلق نہیں کرتے بلکے عملی طور پر ہرجدو جہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اس دوران انھوں نے کیا تھویا کیا پایا۔۔۔۔۔؟ اس کا اندازہ کوئی نہیں لگاسکٹا کیونکہ

جهال دارانسر ۱۲۹ حیات اورخد مات حرف شکایت بھی ان کے زبان پرنہیں آیا۔وہ ہر حال میں مست ہیں ان کی طبعیت میں ایک خاص قتم

کا توازن ہے۔ان کی کشادہ دلی اورروش خیالی نے ہرحالت میں آٹھیں پرسکون رہنا سکھادیا ہے۔ سوال نمبران ایک مسلمان، کمیونسٹ پارٹی سے وابتہ ہونے پراس کے ایمان اور عقیدہ کے بارے میں براشک وشبہ ہونے لگتا ہے یہی جناب صاحبزادہ جہاں دارافسر کے بارے میں تھا جوایک راسخ عقیدہ مسلمان بھی ہیں اور کمیونسٹ بارٹی کے سرگرم رکن بھی۔ جب میں ان سے اس بارے میں یو چھا تو انہوں نے بتایا:

جواب: ''میرااپناذاتی خیال یہ ہے کہ سلمان ہونے اور کمیونسٹ وابستگی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ مجھے برسابری سے کمیونسٹ یارٹی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے مگر کسی نے مذہب کے بارے میں یا میرے ذاتی اعتقاد کے تعلق ہے کسی نے بھی کوئی انگشت نمائی نہیں گی۔ کمیونسٹ پارٹی کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ ایک سیاسی، ساجی تنظیم ہے۔ اس تنظیم میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ، پاری سب ہی شامل ہیں ۔ان لوگوں کے مابین مذہبی انتبار ہے کوئی اختلاف نہیں ہوتا لبکہ پارٹی میں ایک دوسرے کے نہ ہی اعتقاداوراحتر ام کاخصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں اپنی تجی زندگی میں اللہ پاک سے اٹوٹ وابستگی اور رسول مقبول سلم کا بندہ بے دام ہوں یوں بھی اسلامی اصول بنیا دی طور پریمی میں کہ بے کسول، بے نواوں کی مدد کی جائے۔ بتیموں اور بیواوں سے رحم دلانہ سلوک کیا جائے۔ اگر ہم پارٹی میں رہ کراس پیام کو کووسیع تر انداز میں پیش کریں تو اس میں تضاد کی کیابات ہے؟ میرا ذاتی اعتقادیہ ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم اور پہلے انقلابی حضرت م حکالتہ نے نہ صرف تو حید کا ڈ نکا بجوایا بلکہ حقوق اللہ پر حقوق العباد کی ترجیح سکیے حکم الہی کی تلقین کی <sub>۔</sub> اس طرح بحثیت مسلمان میرے اندرا یک سچااوراحیما انقلابی اورصالح معاشرہ کا داعی موجود ہے۔ بردی غلطی میہ ہوتی ہے کہ ہم مذہب اور موجودہ سیاست میں تفریق نہیں کرتے۔ اعلیٰ مذہب اقد ارکو د نیاداری اور د نیوی مقاصد کی سطح پر رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ندہب وہ بھی اسلامی مذہب دائمی اور ازلی اقدار رکھتا ہے۔ جب کہ آج کے ساس اصول نا پائدار ہوتے ہیں اس لئے ند ہب اور سیاست کوایک ساتھ دیکھنا غلط ہے۔ مذہب، الله اور بندے کا دائکی رشتہ ہے جب کہ سیاست وہ بھی جس سیاست میں آج ہم سانس لیلتے ہیں وہ تو انتہائی گندہ اور آلودہ ہو چکی ہے، جہاں تک میرامطالعہ اور مشاہدہ ہے پارٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دہریت کا اعلان ڈینے کی چوٹ پر کرتے ہیں۔ مگر ہندوستان میں ایسے کمیونسٹ بہت کم ہول گے اور اس طرح ایسے مسلمان سمجھی کمیونسٹ یارٹی ہے وابسطه تقصاور ہیں جورائخ العقیدہ مسلمان ہیں۔ جیسے مولا ناحسرت موہاتی، مولانا آ ذار سجاتی اور مولانا اسحاق سنبھلی وغیرہ جو پابند صوم وصلوة رہے ہیں۔ چنانچہ مجھے بھی بےشار کمیونسٹوں کی طرح حج بیت الله اور زیارت مدینه منوره کی سعادت حاصل ہو گی۔

سوال نمبری: صاحبز اده جہاں دارافسرنے حیدرآ باد کے شاہی گھرانے میں آ نکھ کھولی، شاندار محلات میں ان کی زندگی گزری، عیش وعشرت کی زندگی کے باو جودو ، غریب اور محنت کشوں کے کیوں ہمدرد بنے اور آصف جاہی حکمراں نواب میرعثان علی خاں، آصف سالع کی کیوں مخالفت مول کی۔ جب ميں ان سے اس بارے ميں يو چھا تو انہوں نے بتايا:

جواب: ''جہاں تک جا گیرشاہی ہے میر رئے کر لینے کا سوال ہے اس میں بھی میں کوئی تزاد محسوس نہیں کرتا۔ میں مدرسه اعزاء، مدرسه عالیه اور نظام کالج کا طالب علم رہا ہوں ۔ مدرسه عالیه میں انگریزی لیڈی ٹیچرتعلیم دیت تھیں اور پرائمری سے ہائی اسکول تک بیسلسلہ جاری رہا۔میرے اساتذہ نے ندا ہب کا تھلی آئکھ اور کھلے دل کے ساتھ مطالعہ کیا تھا۔ مجھ میں بجین ہی سے بیا حساس بیدار رہا کہ انسانوں میں امیر وغریب کی تفریق بے سود ہے، ہرانسان خواہ اس کا دین، دھرم، ایمان وابقان کیچھیمی مووہ اینے خالق کے پاس صرف نیکی اور بدی کی اساس پراچھااور براہوگا۔ میں نے محلوں میں غریب ملاز مین اورنو کروں کے ساتھ جو برااسلوک دیکھا تو مجھے اس سلوک سے نفرت ہونے تکی اور میں اینے جذیات کے اظہار کے لئے الی آ ذا دفضا کا آرز دمند بن گیا جہال اس ظلم و جور کے خلاف مجھے آواز اٹھانے کی آزادی ملے۔خواہش اور تڑپ کو میں نے صاحبزادہ میرمحم علی خان میکش کے آھے ظاہر کیا جومیرے رشتوں کے تایا زاد بھا کی تھے۔ انہوں نے مدرسہ عالیہ بورؤنگ ہاوز ماسر، جناب میرحسن ایم ۔اے (عثانیہ) سے ربط بر حانے کا مشورہ دیا ۔میر صاحب کے پاس جناب مخدوم محی الدین، شہاب الدین، ظفر الحن، اشفاق حسین، سعادت علی خان اور جامعہ عثانیہ کے اس دورزریں کے تمام لوگ آتے جاتے تھے۔ مجھے بورڈ نگ میں رہنے کے سبب ان حضرات سے علمی ادبی اور سیاسی استفادہ کا قدم بقدم موقع ملتار ہا۔ چنانچے میرحسن صاحب کو جب بیمعلوم ہوا کہ بیمیکیس کے بھائی ہیں اور دیگر طلباء سے الگ مزاج رکھنے والالز کا ہے تو میرحسن صاحب نے مخدوم محی الدین وغیرہ سے تعارف کروایا اوران کے فیضان صحبت سے سرمایہ داری اور جا گیر شاہی کےخلا ف میری فکری اورنظر پاتی لواور تیز ہوئی اورنظام کالج اسٹو ڈنٹس یو نین ہے بھی میرارابطہ استوارہوا۔

راجه رامیشور راوسابق ایم یی اورنوح عباسی جیسے سوشلسٹ افکار اور اقد ار کے حامل افراد ے ہم نشینی اور نظریاتی مباحث کا موقع ملا۔ گر مجھے یارٹی میں لانے کا سہرا سلیمان اریب کو حاصل رہا جو گذشتہ صدی کے چوتھے دہے میں یارٹی کے مگجرل فرنٹ کے سکریڑی تھے۔ میں نے ۱۹۳۲ء میں گاندھی بی کی گرفتاری پرنظام کالج میں ہونے والے احتجابی اور کالی حجینڈیوں کا مظاهركرتے كابھى موقع ملاتھا۔ اورآ صف سابع كويبلى باردوبدور ينحره سننے كاموقع ملاتھا كـ ''جا گیر شاہی سٹم ختم کرؤ'۔اس سلسلہ میں مجھے اینے سر پرست خاندان آ صف سالح اور بزرگوں کے عمّاب کاشکار ہونا پڑاتھا''۔

سوال نمبر : آصف سالح کی مخالفت مول لینے کے بعد صاحبزادہ ٹرسٹ سے الاوٹس لینا كيول منظور كيا- اس سوال يرانهون في بتايا:

سمجها جانے لگا۔ مگر میں نے دیگرور شہ کے آئندہ حقوق کے تحفظ کے لئے اور خاندانی شجرہ کے منقطع ہوجانے کے خدشہ کے پیش نظرا پی والدہ کی الاونس کی اجرائی کوقبول کیا۔ اس طرح میں نے نہو کسی سے کوئی مفاہمت کی اور ندمعذرت خواہی ۔ جو کچھٹرسٹ سے الاونس ملتا ہے وہ کوئی عطیبہ شاہی

نہیں بلکہ ہمارااپنا خاندانی حصدوحق ہے'۔

سوال استراده جہال دارافسرایک اچھے صحافی، شاعراور ایک مخلص عوامی خدمات گزار ہوئے ے باوجود کیوں انتیازی مقام حاصل نہ کرسکے۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ: جواب : "مقام ومرتبه، جاه ومهم، كرى نشين بيسب باتين جارى مزاج وكردار معميل نبين کھاتیں۔ چنانچہ ہمیشہ ہمیں اینے اسلاف سے زہبی اور سیاسی رہنماوں سے یہی ورس ملاکہ '' کام کوکام ہی کا انعاث مجھو'' اس لئے ہم نے کسی بھی شعبۂ حیات میں سرخروی اور سرفرازی کے لئے کوئی بیروی نہیں کی ۔ یوں بھی ہمارا ذہن شروع ہی سے معقولات کا قائل رہا اور ہمیشہ ہی سے منقولات سے بیزار گی رہی۔ ہم نے کسی کواپنا کوئی ''گاڈ فادر' نہیں بنایا، چنانچہ ہم عوام کے درمیان ہی مظمین اورمسرور رہے۔ ہرشخص پراینے اسلافاور حال ماحول کا گہرا اثر رہتا ہے۔ هار حال و ماحول صوفياندرنگ ليا مواقها - چنانچيهم مين انقلابي انسان دوي ادراحرام آدم كا جذبه بميشه موجزن ربااورربےگا۔

اس طرح يدمجهناكم بهم اپناكوئي مقام ومرتبه بناني مين ناكام رہے يكسر غلط ہے كول كه یہ ہاری سونچ وفکر کے منافی ہے۔ جہاں تک مقام ومرتبہ کاسوال ہے ہمیں فخر ہے کہ ہارے عوام نے بلالحاظ ندہب وملت اورساسی وابستگی ہمیں بھر پورعزت بخشی ہے اور ہمیں اپنی دولت بحبت ہے مالا مال کیا ہے۔ اس محبت اور اخلاص کوہم انمول سجھتے ہیں اور اس کوہم اپنافمیتی ا ثاثیہ تھے ہیں۔ جہاں تک ایک مخصوص زاویہ ہے کہ وہ انسان کامیاب ہے جو کی کری پر متمکن ہویا کہیں کوئی مقتدر حیثیت سیاست دال ، جس طرح رسوا کن انداز میں سامنے آ رہاہے وہ خودایک بردا عبرتناک سیق ہے۔

سوال نمبره: جہاں دار افسر نے محالات شاہی میں جنم لیا اور آئکھ کھولی لیکن آج وہ ایک بوسیدہ كرائے كے كھر ميں رہتے ہيں۔ اس طرح كيا أنبين اپني زندگى پركوئي بچھتاو أنبين موتا۔ اس سوال يرانهون في بتاياكه: جهال دارافسر ۱۷۳ حیات اورخد مات

جواب :''بیزندگی ہم نے مکمل شعوروادراک کے ساتھ اپنائی ہے۔ کیوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خود کنگ کوشی کا عملاً وجوزنبیں رہاتو پھر ہماری ایک آ دھ دیوڑھی کا کیا سوال ہے۔ ہمیں اس لئے پچچتادانہیں ہوتا کہ جا گیر شاہی کا آشیا نہ شاخ نازک پر قائم تھااوراس کے جھراؤ کا ہمیں یقین تھامگر ہمارا ریجی احساس ہے کہ جس جا گیرشا ہی سٹم کی شکست وریخت کے لئے ہم نے کام کیا تھا اس کے ثمرات غریب اور مظلوم طبقات کے حصہ میں نہ آسکے اور آج بھی کمین گا ہوں میں عفریت نور بحر ینے میں مگن ہیں اس لیے ہم میں بیا حساس شدید ہوتا جار ہاہے کہ جوسیای ومعاشی آ زادی ہم نے حاصل کی ہےاس کی حفاظت کے لئے جمیں اور ہماری نئی نسل کو کمر بستہ رہنا جا ہے گیوں کہ ہے نجات دیده و دل کی گھڑی نہیںآئی

چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی

جہاں دارا فسرآج بھی جب کےوہ ۵ےسال کے ہو چکے ہیں قلم کے دھنی ہیں۔زندگی کے سایے ڈھل رہے ہیں مگران کے تازہ دم ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑاوہ اب بھی زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کرچل رہے ہیں سیاست کی طرح صحافت بھی اب آلودگی ہے ملوث ہونے تکی ہے کیکن جہال دارافسر کا دامن بے داغ ہے۔ چنانچہ ۱۳۰۰ستبر ۱<u>۹۹۳</u>ءکوان کی ادبی 'ساجی' شعری اور صحافتی خدمات کےاعتراف میںشہر حیدرآ باد کی کئی ادبی وتہذیبی نظیموں جیسے مخدوم سوسائٹی انجمن ترقی پیند مصنفین ٔ حیدرآ بادلٹر بری فورم ( حلف )ادار ہ شعرو حکمت اورسرور ڈنڈ امیموریل سوسائٹی کی جانب سے ایک شاندارجشن منعقد ہوا تھا جس میں انھیں کیسہ زربھی بیش کیا گیا۔اس طرح جہاں دارافسر کی سیای ٔ ساجی ٔ ادبی وشعری خدمات کااعتراف ان کی زندگی میں ان کی موجود گی ہی میں کیا گیا ورنہ جارامعاشرتی مزاج ہمیشہ سے مردہ پرسی کارہاہے'' زوال نعمت کے بعد ہمیں قند رنعمت کی جستجو ہوتی ہے''

جہاں دارافتر منقی اورنگ آبادی کے بلندیا ہے اور قد آورشا گردوں میں شار ہوتے ہیں. انھوں نے حضرت صفّی سے نہ صرف اسپنے کلام پر اصلاح لی بلکہ علم عروض بھی سیکھااور اس پر دسترس حاصل کی وہ <u>۱۹۵۰ء تک غزل کے پر</u>ستار رہےان کے ابتدائی دور کے کلام میں غزل کا روایتی انداز

خاصہ نمایاں نظر آتا ہے۔ وہ ایک پر گوشاع ہیں ان کی شاعری کی دس بیاضیں گم ہوگئیں اگر وہ بیاضیں موجو درہیں تو ائے غزل کے رحجانات کو سجھنے میں مدد ملتی ''کھول کے خواب'' میں انھوں نے اپنی بیجا س غزلیں شامل کی ہیں جوان کے حقائق زندگی واقعات زندگی سانجات زندگی مشاہدات زندگی اور تجر بات زندگی کا ایک صحیفہ ہیں ان کے ابتدائی کلام پرصفی کا گہرا اثر نمایاں ہے صفی کے فیض نے انھیں خوش بیانی کا سلیقہ عطاکیا چنانچہ وہ کہتے ہیں۔

فیضِ اخلاص وعنایت ہے صفی کا افسر تم سے شاعر بھی جواب حسنِ بیان تک پہنچے

جہاں دارا فقر کی غزلوں میں زبان بیان کے لطف کے علاوہ ایسے مضامین بھی ملتے ہیں جوان کے پیش رو کہہ چکے ہیں لیکن جہاں دارا فقر نے ان صفحل اور مردہ لفظوں میں بھی نئی روح پھو تک دی ہے انھوں نے بعض غزلیں ایسی بھی کی ہیں جس میں خاص طور پر ردیفوں پے توجد دی گئے ہے لین ان میں بھی انھوں نے بعض غزلیں ایسی بھی کہی ہیں جس میں خاص طور پر ردیفوں پے توجد دی گئی ہے لین ان میں بھی انھوں نے لفظی اور معنوی حسن پیدا کرنیکی کوشش کی ہے۔ گذشتہ صفحات میں ہم نے اس کی مثالیں بھی پیش کی ہیں جس سے رواب ہوتا ہے کہ جہاں دارا فقر نے ردیفوں کو ایک اعلیٰ مقصد تو رمعنی و مقہوم کی گہرائی کے ساتھ استعال کیا ہے۔

جہاں دارافقر نے اپنی غزلیات میں لفظی تراکیب کا خاص خیال رکھا ہے جس کا وجہ سے
ان کی غزلوں میں ہوئی رمزیت پائی جاتی ہے اس کی بھی کی مثالیں پیش کی جا چی ہیں جہاں دارافقر
نے حسن وعشق کی کیفیات درد وغم کے شدید احساس زندگی کے فلفے انسانی مسائل اور ساجی تصورات کواپی غزلوں میں ہوئ خوبی سے پیش کیا ہے۔اس کے علاوہ فنی کھا ظ سے بھی لفظیات کے مناسب استعمال معنوی خوبیاں بندش شعر بحروں کے انتخاب اور موسقیت ان کے مزاج شعری کا پید دیتی ہے۔اگر ہم ان کے کلام کا تجزید کریں تو پید چاتا ہے کہ ان کی شعری حسیت ان کے خارجی اور مافی کیفیات سے معروض وجود میں آئی ہے۔اور ان کے خزلوں میں ان کے در دمندول کی دھڑ کئیں ماف سائی دیتی ہیں۔

جہاں دارا فسرایک انقلابی ہیں وہ ہمیشہ ترتی پسندتحریک کے طرف داررہے اس کئے انگی شاعری میں عام لوگوں کی زندگی کا کرب اوران کے بہتر متعقبل کے خواب بھی ملتے ہیں ان کی شاعری میں جوساجی شعور جھلکتا ہے وہ ترقی پیند تحریک کی دین اور اسے دابستگی کا نتیجہ ہے اس کئے ان کی شاعری کا اہم مقصد یہی رہاہے کہ ایک آ دی کواس کی مجبوریوں سے آزاد کیاجائے اور اسے انسانیت کا درس دیکراس کے محیح مقام ہے آگاہ کیاجائے ایک لحاظ ہے ان کی شاعری میں اصلاحی تحریک کارفر مانظر آتی ہے۔ ترقی پیندتحریک کے زیراڑ ان کی شاعری میں جدید رحجانات بھی ملتے ہیں. پرانی تہذیب کے دلدادہ ہونے کے سبب جہاں روایتی انداز ملتاہے رموز وعلائم میں جہاں ساقی و پیا نہ کا ذکر ہے و ہیں شخے وکعبہ بھی نظر آتے ہیں انھوں نے گل وہلبل اور شع و پروا نہ کی فرسود گی ہےا ہیے دامن شعری کو بچائے رکھا ہے نفطی تراکیب سے کام لیتے ہوئے بیراریا ظہار کوخوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کی ہے۔ان کے کلام میں عصری حسیت موجود ہے ہر شاعر کے پاس عمر کے لحاظ سے فکروفن میں تغیر نظر آتا ہے۔ جیسا کدابر فراسٹ کا قول ہے کہ'شاعری مسرت سے شروع ہوتی ہے اور بھیرت تک پہنچی ہے' فراسٹ کا یہ بیان جہاں دارا فسر پر پوری طرح صادق آتا ہے کہ انھوں نے ہنتے کھیلتے شاعری کا آغاز کیااوراب مسرت سے گذر کر بھیرت کے منازل کامیابی کے ساتھ مطے کرد ہے ہیں۔ جہاں دارا فسر جہاں ایک کامیا بے غزل گوہیں وہیں ایک کامیا بنظم نگار بھی ہیں ان کی نظموں میں جہاں ان کے ذاتی جذبات و حالات کی جلوگری ہے وہیں تحت الشعور میں ایک عام انسان کے جذبا ت كى بھى ترجمانى ملتى ہے اس كى برى وجدىي ہے كدا كيك طرف جہال دار اقر كى شخصيت شاہى خاندان کی تہذیب کانمونہ ہےتو دوسری طرف عصری نقاضوں کی ملی جلی تہذیب بھی ان کی فکر سے دامن گیر ہے۔ وہ پرانی تہذیب کے بھی دلدادہ ہیں اورنی تہذیب کی روشن خیالی کے معتر ف بھی اس نظریاتی تشمش میں انھوں نے آنے والے حالات وواقعات سے ایک پاکیزہ رشتہ استوار کیا۔ایک بیدار ذہن کے لئے ایساسوچناضروری بھی تھا۔وہ احترام آدمیت کومقدم جانتے ہیں برقی پندتح یک نے ''ادب برائے زندگی'' کا جونعرہ دیااس کی وہ قدر کرتے ہیں وہ زندگی سے مایوی اور فرار کو پسندنہیں

کرتے وہ حالات کے بیتے ہوئے صحرامیں بیاسی زندگی کو جینے کا حوصلہ دیتے ہیں یہی پیغام ان کی

جہاں دارافسر کی نظموں میں بھی عصری حسیت نمایاں ہے انھوں نے اپنی معراء نظموں میں احساس کی انفرادیت کی جوت جگانے کی کامیاب کوشش کی ہے انھوں نے زخم خوردہ ساج کا تفصیلی جائزہ لیا ہےان کی شاعری میں نو جوان نسل کیلئے ایک ایسا پیغام ہے جس میں عمل وحرکت کی تلقین کی گئی ہے۔انھوں نے جہاں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف آواز اٹھائی ہے وہی مردوروں محنت کش طبقات کی بھی بھر یورز جمانی اورنمائندگی کی ہے۔ جہاں دارافشر کی معریٰ نظموں میں عروضی آ ہنگ بھی

برقرار ہے انھوں نے اپنی نظموں میں سادگی سلاست اور سوز وگداز کے مجموعی تاثر کو قائم رکھنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

غرض کہ جہاں دارا فسرنے اینے کلام میں جا ہے وہ غزلیں ہوں یانظمیں صوتی آ ہنگ کومختلف انداز ہے ابھار کر کہیں روانی ' کہیں سادگی' کہیں نغت گی' کہیں جمالیاتی کیف' کہیں عشق سرمتی اور کہیں وارفنگی اور کہیں ذوق جنوں کو بروان چڑھاہے جو ہر لحاظ سے ان کی کامیاب شاعری کی کھو لی دلیل ہے اس طرح صوتی آ ہنگ کے لئے جہاں دارافسر نے مختلف انداز سے ردیف وقوافی کے استعال سے ایک کامیاب شاعری کے جو ہر دکھلائے ہیں۔اس سے واضح ہوتا ہے کہ علم عروض پر انھیں عبور حاصل ہے۔ وہ ہرلحاظ سے عصر حاضر کے ترقی پیند شعراء میں منفر دحیثیت کے مالک ہیں ان کا فلسفہ حیات ان کی شاعری میں خون حیات بن کر دوڑ رہا ہے یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ جہدو ممل سے بھر پور زندگی گذارنے کے باو جودانھوں نے کیفیت اور قیمت دونوں اعتبار سے شعرو بخن کا ایک وقیع سرمایہ

" کھلی ہی کھوں کے خواب " کے عنوان سے ہمارے حوالے کیا ہے۔ جہال دارافسر بنیادی طور پر انقلابی شاعر بین انھوں نے صحافت کواپنا پیشہ بنایا۔اس پیشہ میں انھوں نے ۱۹۴۷ء میں قدم رکھا ان کا نصف صدی سے زیادہ عرصه اس مقدس پیشمیس گذر گیا انھوں نے پوری ایمان داری اور صحافتی دیانتداری کےساتھاس بیشہ کواپنایا۔ وہ ایک اچھے صحافی 'ایک اچھے کالم نگار اور ایک ماہراداریہ نولیس کی حیثیت سے صحافتی دنیامیں جانے بہجانے جاتے ہیں ان کے پیش نظر ہمیشہ صحافت کے بلندو اعلیٰ اقداررہے ہیں۔

وه ١٩٣٢ء ميں روز نامه "نظام" سے وابسة ہوے اس اخبار ميں ١٩٣٩ء تك وه اداريد لكھتے رہےاور دوسری صحافتی ذمہ داریاں مجھی نبھاتے رہے۔ اس اخبار کے وہ جائنٹ ایڈیٹراور محم علی کلیماس روز نامه کے ایڈییٹر تھے اس اخبار کی پالیسی مخالف جا گیرشا ہی تھی اس لئے اس اخبار پر نظام شاہی حکومت کا عمّاب رہامحکمہ اُموروا خلہ کے حکم سے اس اخبار کے اواریوں پر احتساب عائد کیا گیا تھا اور حکم ملا تھا کہ وزارت داخلہ حکومت حیدرآ با دکی تقیدیق کے بغیر کوئی اداریہ راست شائع نہ کیا جائے۔ چنانچدادارہ روز نامہ نظام نے فیصلہ کیا کہ وکی ادارید معتدداخلہ کی تصدیق وتوثیق کے لئے نہیں بھیجا جائے گا بلکہ ہرروز ادار یہ کی جگہ ایک طنزیہ شعر شائع کیا جائے گا جس سے جا گیرشا ہی پر چوٹ لکتی ہے اس سلسلہ میں مقالہ نگارہے جہاں دارافسرنے ایک دلچسپ واقعہ سنایا کہ ایک بارایک سر کاری تقریب میں اس وقت کے وزیر اُمور دستوری نواب علی بیاور جنگ ہےان کی ملاقات ہوئی تو انھوں نے جہاں دارافسر سے کہا کہ آپ کی اس ٹی شرارت پر کیا کیا جائے .....؟ جس کے جواب میں جہاں دار افسرنے کہا تھا' دظلم کے ہاتھ دراز ہوتے ہیں مگر جہاں دارافسرحق گوئی اور بے باکی کو ترکنہیں کرے گا''اس سلسلہ کا ایک اور واقعہ بھی جہاں دارافسرنے سنایا وہ بھی ان کے ادار یوں پر روشی ڈالنا ہے۔ جہاں دارا فسر کا بیان ہے کہ ایک روز پولیس انتیشن کالی کمان کے انسیکٹر دفتر روز نامہ نظام آئے اور اطلاع دی کدایڈیٹر نظام اور اداریہ نویس کے لئے کوئی فرمان کگ کوشی مبارک سے وزیر داخلہ نواب دین یار جنگ کے پاس آیا ہے۔ دونوں غریز باغ سلطان بورہ میں ان سے ملا قات کریں۔دونوں غزیز باغ کیے اس فرمان کی کا بی انھیں نہیں دی گئی۔فرمان میں جہاں دارافسر ك نام ك به جائ (J.A) ك الفاظ استعال كئ مك متع نواب دين يار جنك بهاور س جہاں دارا فسر کے والد صاحبز ادہ میرافتا رعلی خال مرحوم اور خسر صاحبز ادہ میر کقایت علی خال مرحوم کے ذاتی اور شخصی مراسم تھے اس لئے نواب دین میار جنگ بہا درنے بحیثیت معدر ناظم کوتو الی ( ڈائز کٹر

جزل پولیس) جہاں دارا فسر سے بھی نرم بھی گرم گفتگو کی جس میں شفقت کا پہلو زیادہ تھا۔ جب انھوں نے جہاں دارا فسر سے کہا کہ آپ لوگ شہر بدر بھی کئے جاسکتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہوئے عزیز باغ سے نکل گئے۔

#### ملکِ خدا تنگ نیست یائے گدالنگ نیست

پولیس ایکشن کے بعد جہاں دارافسر روزنامہ ہماراافدام سے وابستہ ہوئے جومدینہ بلڈنگ سے نکاتا تھااس اخبار میں بھی وہ اداریہ کھتے رہے جہاں دارافسر کے اداریوں پرشہر یارعابدی ایڈیٹر جیل کی ہوا کھاتے رہے یہی حشر''نیا زمانہ' کے ایڈیٹر احمد افسر کا بھی ہوا۔ جہاں دارافسر معین فاروقی کے روزنامہ انگارے میں بھی برسوں اداریہ کھتے رہے اس کے علاوہ شہر ادراصلاع کے کی ہفتہ وار جرائد میں انھوں نے اداریہ نولی کی۔

جہاں دارافسر روزنامہ پیام (ایڈیٹرافتر حسن) روزنامہ مثیردکن (ایڈیٹر داس دیو) اور
روزنامہ جو ہر میں بحثیت مترجم کام کیاان میں ترجمہ کی غیرمعمولی صلاحیت ہے ۔ یہاں اس کا تذکرہ
بھی ضروری ہے کہ جہاں دارافسر حیدرا آباد کے مختلف خبررساں ایجنسیوں سے دابستار ہے ہیں اور گہرا
صحافتی تجربہ عاصل کیا ہے وہ رحیم فریادی کے ساتھ پلک نیوزسروس میں کلیدی فرائض انجام دے
ماس کے علاوہ پریس ایکس چینج میں بھی کام کیا جو حیدرا آباد کے مشہور روزنامہ میزان کی نیوز ایجنبی
مقی اس میں اسوسی ایٹ نیوزسروس کے رضاعلی اور سیدیوسف الدین مرحوم کے ساتھ خبررسانی کاکام
کیا عبد الحق کا ہش حیدرا آبادی محملی عثانی اور مرتضی جہتدی سے بھی بہت پھے سیکھا۔ جہاں دارافسر
نے الف ن س ساور الدین نیوز سروس کرانٹ نیوز سروس اور بے شار خبر رساں اداروں سے
بحثیت رپوٹر اور مترجم وابستہ رہے ۔ اور وسیع تجربہ حاصل کیا ۔ انڈین نیوز ایجنبی کے نام سے خود
انھوں نے اپناایک خبر رساں ادارہ قائم کیا تھا۔ جہاں گی نوجوان صحافیوں کی انھوں نے تربیت بھی
کیاب پیوپلو نیوز سروس ایجنبی چلار ہے ہیں ۔ غرض حیدرا آباد کی اردو صحافت سے جہاں دارافسرکا

گہراتعلق رہا بے ثارا خبارات اور نیوزا کجنسیوں میں کام سکرنے کے بعدوہ روز نامہ سیاست سے وابستہ ہوئے اور برسول بحثیت سب ایڈیٹر اور اسٹاف رپورٹر کام کیا۔ اور وہیں سے وظیفہ حسن خدمت پرسبکدوش ہوئے سیاست سے سبکدوش ہونے کے باو جود بھی وہ آج تک کوہ پیا کی حیثیت سے شیشہ و نیشہ کے کالم میں سوالات کے بڑے دلچسپ جواب دیتے ہیں ابتدأء جہاں دارافسر شیشہ و نتشہ کا مزاحیہ کالم بھی لکھا کرتے تھے۔

أردوا خبار مين مزاح كاكالم ايك بهت بزاور شهب أردو صحافت كي قديم تاريخ كالمطالعه كر نے سے پیتہ چاتا ہے کداُردومیں کئی مزاحیہ اخبار بھی جاری ہوے بعد میں مزاحیہ کالموں نے ان کی جگہ لے لی ۔ حیدرآ بادیس قاضی عبدالغفار نے اپنے روز نامہ" پیام" میں" سرراہ" سے اُردواخبار کے مزاحیه کالم کوایک بلندمقام بخشا۔ بیروایت ''سیاست'' نے بھی جاری رکھی روز نامه سیاست میں بیہ كالممشهورشاعر شابدصديقي ملك الشعراءاوج يعقوبي اورمتاز مزاح نكارمجتبي حسين لكها كرتيج يتعيان کے بعد برسوں میکالم جہال دارافسر کے زورقلم کا نتیجد ہا۔ وظیفہ پرسبکدوش ہونے کے بعد بھی وہ ہر جعہ کو کوہ پیا کی حیثیت سے شیشہ و میشہ میں سوالات کے جوابات دیتے ہیں جو بڑے دل چب اور ا کثر فکر انگیز ہوتے ہیں کاش ادارہ سیاست ان کا مزاحیہ کالم شیشہ و بیشہ شائع کرے کیوں کہ کوہکن کا تیشطزومزاح کے ادب میں منفردحیثیت کا حامل ہے۔

جهال دارافسرا كوبر ١٩٩٨ء سے روز نامه منصف میں ایک كالم "معيدا آباد ديده وشنيده مجھے یا دسب ہے ذراذرا'' کہ عنوان سے لکھنا شروع کیا جس کی (۷۵) قسطیں شائع ہو چکی ہیں چند دلچسپ عنوانات ملاحظه موں۔

''مهاراجیکشن پرشادی دیوزهی کامحرم' ایوان شاذ کے مشاعرے سال گرہ ہمایونی کا مشاعرہ' حضرت برم آفندی مخدوم محی الدین کی قلم برفرمان أردو يحرب شعراء سركرده علاء ومشامخين سالار جنگ بال نظام کالج کے مشاعرے سروجنی نائیڈوا نکارواقدار پیرس یو نیورٹی میں صفی اورامجد کی

جهال دارا فسر حيات اورخد مات يذيراني نياز حيدراور حيدرآباذ أردواد بي سميناراور أردو فروغ كي مساعي شفراده نواب مبارز الدوله حيدرآ باديس خررساني عيدرآ باديس بزم اقبال بهادريار جنگ كادرس قرآن اورا قبال زنده دلي كروش چراغ " آزادى صحافى كے علمبردار حيدرآباد كافلى دنيا سے تعلق " فلمى صنعت ميں حيدرآ باديوں كا حصهٔ مرقع شخن حصه اول و دوم كنول پرشاد كنول كى مقبوليت حيدرآ باد ميں ابتدائي ساس مراکز کنگ کوشی برکالی مجھنڈیوں کا مظاہرہ صاحبزادہ میکش کی سخاوت دواغاند مثانیہ سے ڈاکٹر گوڑی فراری' پولیس ایکشن سے پہلے ڈاکٹر گوڑی آئکھ مچولی' دیپاولی کی خوشیوں میں نظام سالع اور مہاراجہ کی شرکت نظام سالع گرجا گھروں میں حیدرآ بادعلم وفن کا مرکز حیدرآ بادے غزل گائك حيدرآباد مين جگر مرا دآبادي حضرت مهذب تكھنوي اور حضرت صفى اورنگ آبادي چار مینار کے خوش نولیں ' شعروادب میں پولیس ایکشن کا تذکرہ ' حیدر آباد میں سال نو' نظام سابع کے گرجا گھروں کو تحفے' دیوڑھی قادرالدولہ انقلابیوں کا اڈا' اختر حسن کے گھریر ہمہ وقتی گرانی' پولیس ایکشن کے بعد' وغیرہ وغیرہ اگران کالموں کو کتا بی صورت میں شائع کیا جائے تو پیرگذشتہ حیدرآ باد کی ادبی ساجی' معاشرتی اور ثقافتی سرگرمیوں پر ایک معتبر اورمتند کتاب کی حیثیت حاصل کر لے گی ۔ آج کل وہ روز نامہ منصف میں'' آئینہ شہ'' کے سلسلہ میں'' جار مینار کے دامن میں'' کے عنوان سے ایک کالم لکھ رہے ہیں۔ جوتا حال جاری ہے جس میں بری حق گوئی اور بے باک سے عوام کے حقوق اور مفادات کی ترجمانی کر تے ہیں۔ یہ کالم بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بڑی دلچیس ے پڑھاجاتا ہے۔

غرض جہاں دار انسر بیشہ کے اعتبار سے صحافی اور مزاج و مشغلہ کے لحاظ سے شاعر ہیں حصرت صفی اور نگ آبادی کے شاگر داور دبستان صفی کے ایک قد آور شاعر ہونے کے باوجود فکری مناسبت سے ان کا دہنی جھا و ہمیشہ ترقی پہندشعروا دب کی طرف رہا۔ مخدوم محی الدین اور سلیمان اریب وغیرہ کے ساتھ انکے شب وروز گذرے عوام کے دکھ درد میں ہمیشہ شریک رہے اس لئے انکی شاعری حیات آمیز اور حیات آموز ہے۔وہ ہمیشہ جمہوریت سیکولرازم اور تو می پیجبتی کی آواز بنے رہے نظم معرااورغزلیں بہت عمدہاور بڑے سلقہ سے کہتے ہیں ان کے کلام کی خوبی میہ ہے کہان کی شاعرى يركوني خاص حيماي محسوس نهيس موتى بقول جسلس سردارعلى خال' جبال دارافسرحيات و کا گنات کوا بنی دونوں آتکھوں ہے دیکھتے اور ذہن کی کھڑ کیاں ہمیشہ کھلی رکھتے ہیں یہی دجہ ہے کہ ہمیشہ ان کی نظر عصری نقاضوں ادر جدید ادبی تجربوں پر ہوتی ہے'' جہاں دارافسر کا بیان ہے کہ وہ برسہا برس سے ترقی پسند ادبی تحریک کے ہم سفر ہیں مگر خود کو جدید دور کا انسان مانتے ہیں ۔اور جدیداد بی تجربوں کوقدرواحترام کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اورالی تخلیقات کونہ بسند کرتے ہیں جن میں زندگی سے فرار کا احساس جنم لے یا دل ہے حرکت کی بہ جائے جمود کی ترغیب ہویہی وجہ ہے کہوہ کلاسکی ترقی پینداورجد پدطرز فکر کے مکاتب میں وہ پارشا طر مجھے جاتے ہیں اور کسی کے لئے بار خاطر

نہیں ہیں۔

# شجرهٔ نسب جهاں دارافسر

﴿ حصه اول ﴾

١٨) حضرت شيخ علا وَالدينٌ 9) حفرت شيخ تاج الدينٌ ٢٠) حضرت شيخ فتح اللَّدُّ ٢١) حفرت شيخ نجيب اللَّهُ ٢٢) حضرت شيخ فتح الله ثا في ۳۳) حضرت شخ جاوید ملقب سرمت ٢٣) حفرت شخفتخ الله شخ ثاليً ٢٥) حضرت شيخ جاويدشاه ثاليً ٢٦) حفرت محدث ادريسٌ ٢٤) حضرت شيخ محمد مومن " ٢٨) حفرت شخ محمد عالم شخ ۲۹) حضرت خواجه عزيزال سمرقندي ٣٠) حضرت شيخ خواجه ميراساعيل ملك العلماءعالم العلمائة ۳ )نواب الحاج خواجه مير عابدت خان بها در شهيدٌ ۳۲) نواب مير غازي الدين على خالَّ

ا) خليفها قل امير المومنين حصرت سيدنا ابو بمرصد بق ° ١٤) قطب الأقطاب زين الدينٌ ۷) حضرت محمد بن ابو بکرصدیق " m)حضرت ابوالقاسم ا ۳) حضرت عبدالرحمٰن مکن ۵) حضرت عبدالله النضر ٧) حفرت محمد قاسمٌ به ۷) حفرت تصیرالدین النظر ۸) حضرت قاسم (علی رومیٌّ) 9) حفرت حسينًّ ¥ ۱۰) حفرت سعدٌ ۱۱) حضرت عبدالله بعمويير ۱۲) حضرت محمد عبدالرزاق ١٣) حفرت عبدالله بغداديٌ ۱۲) حفرت محد الكبرى سروردي ١٥) شيخ العشيوخ شيخ شهاب الدين سهرورديُّ

١٦) حفرت ابوالفص محمد

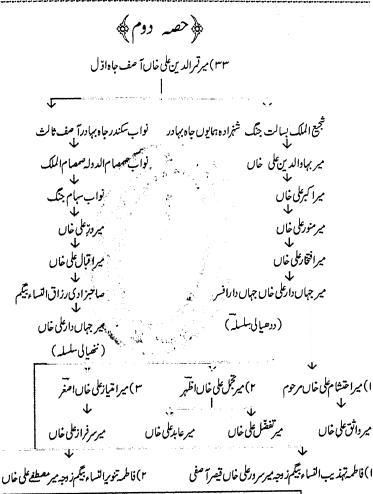

٣) فاطمه تمكنت النساء يكم زوجه مير حبيب على خان (محسن بإشاه)

٣) فاطمه تهنيت النساء يتم زوجه سيدنورمم

## كتابيات

|          | professional and the second           |                                 |                              |               |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|
| سنداشاعت | ناشر                                  | نام كتاب                        | نام مصنف                     | سلسله<br>نشان |
| 1        |                                       |                                 |                              |               |
| 191      | تر قی اردو بیورو،نئ د بلی             | اردوادب کی تنقیدی تاریخ         | احتشام حسين سيد              | 1             |
|          |                                       | اردوتنقيد                       |                              | 1             |
|          | غيرمطبوعه                             | شاباورنگ آبادی (مقاله یم فل)    | احمة على الهام واحدى مير     | -             |
|          |                                       | مخضرتار يخادب اردو              | اعجاز حسين                   | ٣             |
|          |                                       | اردومين ترقى پسنداد بي تحريك    | اعظمى خليل الرحمن            | ۵             |
| 1911     |                                       | جنو بی ہند میں ار دو صحافت      | افضل الدين اقبال، ڈاکٹر      | 4             |
| ڪ٩٩١ء    | اردوا کیڈی کی وبلی                    | ار دو صحافت                     | اتورعلی دہلوی                | 4             |
|          |                                       | ارسطوسے ایلیٹ تک                |                              | ٨             |
| 1991     | اد بی مرکز ،حیدرآ باد                 | کھلی آئھوں کے خواب              | جهال دارانسر<br>جهال دارانسر | l             |
|          | سلسله مطبوعات ترقى                    | رياست حيدرآباد مين جدوجهد       | جوا در ضوی سید محمد          | 10            |
| 1991ء    | اردوييوريو                            |                                 |                              |               |
| 19912    | انتخاب پریس                           | 1 1 .                           | حامد لطيف ملتاني قادري       | 11            |
| 1999     | ہشام کتابگھراورنگ آباد                | سكندرعلى وجدحيات اورشاعرى       | رعناحيدري، ڈاکٹر             | •             |
|          |                                       | حيدرآ باد                       |                              |               |
| -1911    | سلسله مطبوعات ترتى اردوبيورو          | تذكره وربار حيدرآباد            | رمن داج سكسينه               |               |
|          |                                       | اردو کی او بی تاریخ             | سروری، پروفیسر عبدالقادر     |               |
|          |                                       | غالب کی شاعری کا نفسیاتی مطالعه | سلام سند ملوی ، ڈاکٹر        |               |
| 1921     | كوك ايند سميني بسبئ                   | اردومين لسانى شحقيق             | عبدالستارردلوي، پروفیسر      |               |
|          |                                       | تحقيق وتنقيد                    | عبدالىتارردلوى، پردفيسر      | '             |
|          |                                       |                                 | عبدالقيوم خال باقى           |               |
|          |                                       | فصاحت جنگ جليل شخصيت وشاعري     | على احمه جليلي، ڈاکٹر        | <b>Y</b> •    |
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | to the part of the second of    | er de la la companya         |               |

|                |                                   | •                                                       |                           |                |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| حيات اور خدمات |                                   | IAA                                                     | ر<br>رافر                 | پا <i>ل دا</i> |
| شاعت           |                                   |                                                         |                           | ىلىل<br>نثان   |
| £19A           | سف کور بر سخ با ا                 |                                                         |                           | نثان           |
| 1~             | ن المسلم بريس دريا تنج دوبلي الم  | قبال سب محت الم                                         | 1                         | 71             |
| ۱۹۸ء           | 1. On to 9                        | ردوشقيد برايك تطربه                                     |                           | 22             |
|                | قى دومورى دېلى 9                  |                                                         | كمال احمر صديقي           | ٣٣             |
| 19۸1ء          |                                   | تحقیق کافن از انتخابی این<br>ا قبال کافن از انتخابی این | گیان چند، پروفیسر         | ٣٣             |
| 1990           | ي الماري الماري                   | ا قبال كافن المركز في محمد المالي                       | گیان چند، پروفیسر         | ra             |
|                |                                   | بازگشت (ابورتاز) مستحمل ایم                             | محمظي شيني اليس ال روف    | 74             |
|                | موکریش اسوی ایش حمیدرآباد<br>سه   | 1 20 ) 3504.                                            | محمطی سینی ایس ایروف      | 1/2            |
|                | دارهاد بیات اردو، حیدرآ باد<br>سه | 1 17/                                                   |                           | 71             |
|                | داره ادبیات ارده ،حیدرآباد        | 1'                                                      | محی الدین قادری زورڈ اکٹر | 79             |
|                | داره ادبیات اردو، حیدرآباد        |                                                         |                           | ۳.             |
|                | دارهاد بیات اردو، حیدرآ باد       |                                                         | مرادعلى طالع              | ا ۲۱           |
|                | داره ادبیات ارده ،حیدرآباد        | نظام على خال آصفحاه ثاني                                | و مرادعلی طالع            | ٣٢             |
|                | اداره ادبيات اردو ،حيدرآ باد      |                                                         | r مرا دعلی طالع           | ا سوسا         |
|                | اداره ادبيات اردو، حيدرآ باد      |                                                         | ۱ مرادعلی طالع            |                |
|                | ادارهاد بيات اردو، حيدرآ باد      | انضل الدوليآ صف جاه ينجم                                | و مراجلی طالع             | 1              |
|                | ادارهاد بيات اردو، حيدرآ باد      | محبوب على خال آصف جاه سادس                              | ۲ مرادعلی طالع            | -4             |
| -1944          | حيدرآ باد                         | مقدمه شعروزبان                                          | ۲ مسعود حسین خال          | ~              |
|                |                                   | فانى بدوانى شخصيت وشاعرى                                | ۲ مغنی تبهم، ڈاکٹر        | ~              |
|                |                                   | اردوزبان كےاصوات مقالدفانی بدایونی                      | / = -                     | ۱ ۹            |
| ۱۹۸۵ء          | ترقی اروه بیورو دنش دیل           | وكن ميں اردو (آتھواں ایڈیشن)                            | ÷ '-                      | r.             |
|                |                                   |                                                         | ,, /                      |                |
|                | برم سيفران انقلاب حيدرآ باد·      | خطهٔ محامدین                                            | م مهدی عابدی              | 1              |
|                | '                                 | اردوغزل                                                 | اہم ابوسف حسین خاں<br>ا   | - 1            |
|                |                                   |                                                         |                           |                |

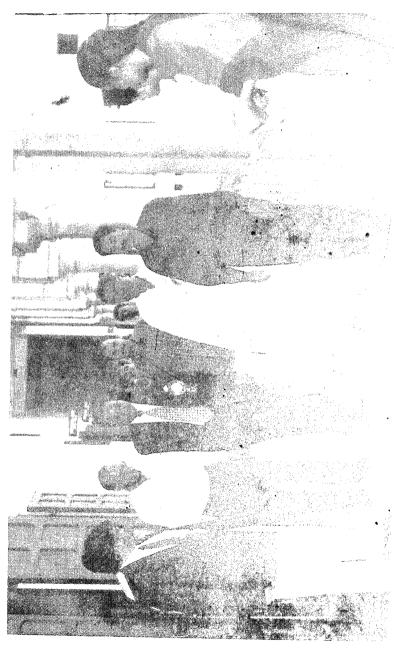

موئ اقبال، پرئیل آرٹس کا جُٹی موہمن تنگھاورخان اطیف خان مدیرائل روز نامدمنصف ڈاکٹر تیل باقی، پروفیسر بیکے احساس صدر شعبدار دوا رٹس کا جُ عثانیہ بوئیرزش و بھے جا سکتے ہیں